تنظير المراني المرافق المستعاب كين المناق



<u> حَلْشُاده پَرَچَه جَاتُ</u>







منظیم المدارس دابل نفت، پاکستان کے جدید نصاب کے عین مطابق

بركت طلباء از 2015 تا 2016.



<u>ڪَلُشُاده پَرَچَه جَاتُ</u>

مُفْتَى مُحَدِّ مُدَوُرا فِي واست رِكاتِم عاليه

ورجه عاليه ١٥ سال اول

ميدر والأدر نيومنش بم الوبازاد لابور نيومنش بم الوبازاد لابور



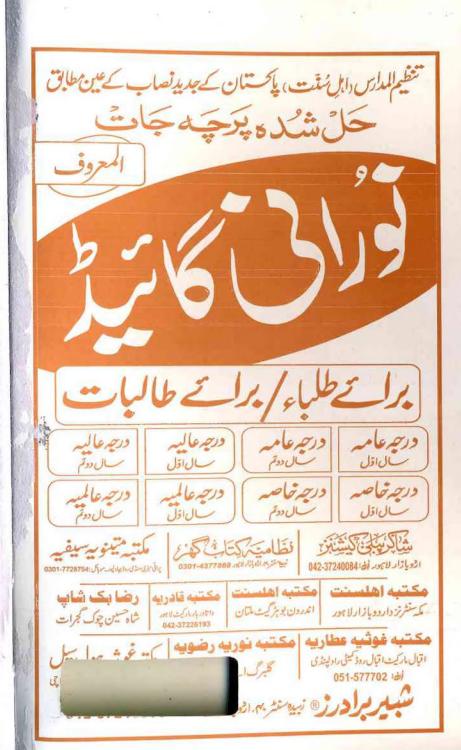

# ترتيب

الم عرض ناشر الم

#### ﴿درجماليه(سال اول)برائطلباء بابت 2015ء)

🖈 پرچه سوم: اصول فقه 🔀 💮 ۲۳۳

🖈 پرچه چهارم فقد 🔀 🖈

🗠 پرچه پنجم:ادب عربی وبلاغت 🔀

🖈 پرچششم: عقائدومنطق 💮 😘

#### ﴿ ورجه عاليه (سال اول) برائطلباء بابت 2015ء ﴾

۲۳ پرچداوّل بقیرواصول تفیر
۲۳ پرچدوم: صدیث واصول صدیث
۲۲ پرچهوم: اصول فقی
۲۲ پرچهوم: اصول فقی
۲۲ پرچه چهارم: فقی
۲۲ پرچه چهارم: فقی
۲۲ پرچه خیم: ادب عربی و بلاغت

🏠 پرچشتم عقائدومنطق \_\_\_\_

العرون المرافظ المنظمة المنظم

بااهتمام: ملك شبيرسين

فروري 2017

بن شاعت

=/160/ سيك

شَرُاكُونِيْ الْمُحْدِينِ الْمُوادِد لايمور الْمُوادِد لايمور الْمُوادِد لايمور الْمُوادِد لايمور المُوادِد لايمور المُوادِد

منيدا ميرمرا (ريون زيدون مرادوبادار لا بور الجون مرادر زيدون مرادور المورد مرادوبادار لا بور نورانی گائیڈ (علشدہ پر چیجات)

سالاندامتخان شهادة العالية (بيا)

سال اوّل برائے طلباء سال ۱۳۳۱ ر 2015ء

﴿ پہلا پر چہ :تفسیر واصول تفسیر ﴾ مقررہ وت : تین گھٹے

نوٹ: حصداوّل کا پہلاسوال لازمی ہے باتی میں سے کوئی دوحل کریں جبکہ حصد دوم ہے کسی ایک سوال کاحل مطلوب ہے۔

حصداول بتفسير

سوال تُمبر 1:واذكر اذقال ابراهيم لابيه وقومه انني براء اي برئ مما

تعبدون الا الذي فطرني خلقني فانه سيهدين يرشدني لدينه

(الف)عبارت مذكوره پرحركات وسكنات لگائيس اورتر جمه وتشريح كريس؟ (١٥)

(ب)براء كون ساصيغه بنيز"الا الذى" مين استناءكون ساب؟١٠

(ج) ا-اذقىال سے يہلے اذكر كالكركيا اشاره كيا؟٢-اذكر كا مخاطب كون

٣- لابيه عراد حضرت ابراجيم عليه السلام كوالديس يا چيا؟ اوركون؟ ١٥.

موال مبر 2: ف اقبلت امرته سارة في صوة صحية حال اي جاء ت

صائحة فصكت وجهها لطمته وقالت عجوز عقيم لم تلدقط .

(الف) ترجمه وتشريح كريي؟٨

(ب) درج ذیل امور کی وضاحت کریں؟۲۲

عرض ناشر

(r)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ!

ٱلصَّلَوٰةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ ۗ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ ہمارے ادارہ کے قیام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک میجھی تھا کہ قرآن کریم کے تراجم وتفاسیر' کتب احادیث نبوی کے تراجم وشروحات' کتب فقد کے تراجم وشروحات' كتب درس نظاى كرتراجم وشروحات اور بالخضوص نصاب تنظيم المدارس (الل سنت) یا کتان کے تراج وشروحات کومعیاری طباعت اور مناسب دامول میں خواص وعوام اور طلباء وطالبات کی خدمت میں پیش کیا جائے مختصر عرصہ کی مخلصانہ سعی سے اس مقصد میں ہم ئس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ بات ہم قارئین پرچھوڑتے ہیں۔ تا ہم بطور فخر نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر ہم اس حقیقت کا اظہار ضرور کریں گے کہ وطن عزیز پاکستان کا کوئی جامعهٔ کوئی لائبرین کوئی مدرسداورکوئی ادارہ ایسانہیں ہے جہاں ہماری مطبوعات موجود نہ مول فالحمد لله على ذلك

علوم وفنون کی اشاعت کا ایک پہلو یا بھی ہے کہ طلباء وطالبات کی آسانی اورامتحان میں کامیابی کے لیے عظیم المدارس (اہل سنت) پاکتان کے سابقہ پرچہ جات حل کرکے پیش کیے جائیں۔اس وقت ہم''نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)' کے نام سے تمام درجات کی طالبات کے لیے علمی تحفہ پیش کررہے ہیں جو ہمارے علمی معاون جناب مفتی محراحمدنورانی صاحب کے قلم کا شاہ کارہے۔نصابی کتب کا درس لینے کے بعداس حل شدہ یر چہ جات کا مطالعہ سونے پرسہا کہ کے مترادف ہے اور بینی کامیانی کا ضامن ہے۔اس کے مطالعہ سے ایک طرف عظیم المدارس کے برچہ جات کا خاکرسامے آئے گا اور دوسری طرف ان مے حل کرنے کی عملی مثق حاصل ہوگی۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کے حوالے ے اپنی قیمتی آراء دینالپند کریں تو ہم ان آراء کا احر ام کریں گے۔

آپ کامخلص شبیر حسین

ورجه عاليه (سال اوّل 2015ء) برائ طلباء

درجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2015ء

﴿ يَهِلَا يُرِيدِ : تَفْسِرُ وَاصُولَ تَفْسِرِ ﴾

الله المُر 1 : وَاذْكُو إِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ أَى بَرِيُّ الْمُ يَمَّا تَعْبُدُونَ ٥ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي خَلَقَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ٥ يَرْشُدُنِي لِدِيْنِهِ (الف) عبارت ندكوره پرحركات وسكنات لگائيس اورترجمه وتشريح كريس؟

(ب)بواء كون ساصيغه بنيز"الا الذى" بين استثناءكون سام؟ (ج) ا-إذ قَالَ سے يملے أَذْكُر تكال كركيا اشاره كيا؟ ٢- أَذْكُر كا مخاطب كون

٣- لابيه عمراد حضرت ابرابيم عليه السلام كوالدبين يا جيا؟ اوركون؟ جواب: (الف) تسوجمة العبارت: اعراب او يرلكادي ك بين اورترجم ذيل میں ملاحظہ کریں:

"أورياد كروجب (حضرت) ابرائيم عليه السلام في اي باب ( يچا) اورايني قوم ے فرمایا: بے شک میں بری ہوں اس ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو مگروہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا۔ پس بے شک وہ جلد ہی اپنے دین کی طرف میری را ہنمائی کرے گا۔''

(ب)براء صيغه: يمصدركاصيغه-

الا الذي مين استثناء: اس استثناء مين دونون احمال موسكته مين \_ إِنَّهُمْ كَانُوْ يَعُبُدُونَ الْأَصْنَامَ رِجُول كرين توباتثناء مُقطع موالد اكراتهُمْ كَانُوا يُشُور كُونَ مَعَ اللهِ الأصنامَ رِمُحول كرين توياتثناء تصل موكار ا-سارة كي " ر" مخفف إي مشدد؟ ٢- آپ في ايخ چرك يرطماني كيول مارا؟ ٣-"عجوز عقيم" تركيب مين كيابنات؟

سوال نمبر 3: ومريم عطف على امرة ة فرعون ابنة عمران التي احصنت فرجها حفظته فنفخنا فيه من روحنا الع جبريل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله فعله الوصل الى فرجها فحملت بعيسى ـ

> (الف)عبارت مذکوره کار جمد فحریرکرین؟۸ (ب) اغراض مفسر بیان کریں ؟ ۱۲

سوال نُمبر 4: فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله اى ذروها وسقيها وشربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم .

(الف)عبارت فدكوره كالرجم كرين"اى فروها" كياشاره كيا كيا عداد (ب) ذروها كون ساصيغه ع؟ مفت اقسام مين كياع؟ اسكى اصل بتاكين؟ "وسقياها" كاعطف كس يرب؟ (١٠)

#### حصة دوم: اصول تفسير

سوال نمبر 5: قرآن یاک نے چار گراہ فرقوں (مشرکین، یبود، نصاری، منافقین) ع ساتھ خاصم س طرح کیا؟ تفصیل کے سی ؟ (۲۰) سوال تبر 6:قرآن پاک كااسلوب اوراندازكيا ب؟ ناسخ ومنسوخ بيان كرين؟

公公公公公

ہے۔مبتداا بی خبرے ل کرجملداسمیخبریہ ہوا۔

موال تمر 3: ومريم عطف على امره ة فرعون ابنة عمران التي احصنت فرجها حفظته فينفخنا فيه من روحنا اى جبريل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله فعله الوصل الى فرجها فحملت بعيسى .

> (الف) عبارت مذكوره كاتر جمه تحريركرين؟ (ب) اغراض مفسر بیان کریں؟

جواب: (الف) ترجمة العبارة: اورمريم (اس كاعطف امرأة فرعون يرب)جو عمران کی بیٹی میں جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ پس ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح چھونگی یعنی حضرت جریل علیه السلام نے ان کے گریبان میں چھونکا تو الله تعالیٰ نے وہ چھونک ان کی عصمت تک پہنچا دی۔وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوگئ۔ (ب) اغراض مفسر: علام مفسر نے عطف على احداة فرعون تكال كراس كى تركيب تحوى بيان فرمادى كداس كاعطف احرأة فرعون يربء اوريهمى اسى عامل كامعمول ب جوامر أة فرعون كا ب قصبه كاقصد يرعطف كى طرف اشاره كرديا - حفظته عفرض ایک تواحصنت کا آسان معنی بیان کرنا ہے اوردوسرااس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ احصنت چونکه باب افعال سے اور باب افعال متعدى موكراستعال موتا بيكن اس جكه لازم ہوکراستعال ہے۔ای جبریل سے ایک سوال مقدر کا جواب دینامقصود ہے۔سوال یہ ہے کداللہ پھونک مارنے سے پاک ہے، پھر فدکورہ آیات مبارکہ کا کیا مطلب ہوا؟اس کا جواب دیا کداس جگہ چھونک مارنے سے مرادیہ ہے کداللہ نے حضرت جبریل علیدالسلام کو حكم ديا توانهول في الله عظم سے پھونک ماري جس وجه سے وہ حاملہ ہوئئيں۔

موال مُبر 4: فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله اى ذروها وسقيها وشربها في يرمها وكان لها يوم ولهم يوم .

(الف)عبارت زكوره كاترجم كرين "اى فروها" كياشاره كيا كياح؟ (ب) ذروها كون ساصيغه ع؟ مفت اقسام مين كياع؟ الى اصل بتا نين؟ بعض نے إلّا كوفقى يعنى غير كے معنىٰ ميں بنايا ہے۔

(ج) اذكو مقدركي وجه: أذْكُو مقدرتكال كراس بات كي طرف اشاره كرويا كرافة قَالَ النه كاعامل مقدر باوروه أذْكُرُ بــ

اُذْكُورٌ كَامُخَاطِب: نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي ذات ياك ہے۔

لِابْنِيهِ عمراد:اَبُ عمرادآب كي بچايين كدوهبت پرست تفاءآب كوالد نہیں کیونکہ تمام انبیاء کے والدین کر میین موحد ہوئے ہیں۔

سوال تمر 2: فاقبلت امرته سارة في صرة صحية حال اى جاءت صائحة فصكت وجهها لطمته وقالت عجوز عقيم لم تلدقط .

(الف) ترجمه وتشريح كرين؟

(ب) درج ذیل امورکی وضاحت کریں؟

ا-سارة كي در مخفف ع يامشدد؟ ٢- آپ في ايخ چرك يرطماني كول مارا؟ ٣- "عجوز عقيم" تركيب من كيابتا ع؟

جواب: (الف) ترجمه: آپ کی بیوی یعنی ساره چیخ و پکار کی حالت مین آئی پس این چېرے پرطمانچه مارااورکها: میں بوڑھی جو بھی اولا دکوجنم نہیں دے عتی۔

تشريح: الله تعالى في حضرت ابراهيم عليه السلام پر بهت سے انعام فرمائے۔ بذرایعہ وى آ ب عليه السلام كوحضرت اساعيل عليه السلام كى پيدائش كى بھى خوشخبرى دى گئى اور يە بھى ا یک بہت بردافضل اور انعام ہے عالانکہ آپ اور آپ کی زوجہ محتر مہ حضرت سارہ بردھا ہے ك عمر كو پہنچ چكى تحسيل \_ آ ب كى بيوى صاحب بانجھ موچكى تعيل \_ جب الله تعالى نے بيح كى خوشخری دی تویین کرآپ جران ہوکئیں ۔ مگر الله تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محال نہیں وہ ہرشکی پر قاور ہے۔ چنانچے حسب وعدہ الله تعالی نے آپ کو بیٹا عطافر مایا۔

(ب)ساره کی را:ساره کی رامشدد ہے۔

طمانچہ مارنے کی وجہ: اظہار تعجب کے لیے اپنے چمرہ مبارک برطمانچہ مارا۔ عِوزَ عقيم كى تركيب: موصوف اورصف الى كرخبري مبتدامحذوف كى جوكه "انسا"

احكام كوبدل دُ الا ـ تورات كي آيات كوچھپانا اور جو چيز تورات ميں درج نہيں اس كو داخل كر دینا، احکام کونا فذکرنے میں کوتا ہی کرنا اور عصبیت کا شکار رہنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی رسالت کونه ماننا اور آپ صلی الله علیه وسلم کی شان اقدس میں زبان درازی کرنا ان کی مراہیاں تھیں۔ یہودی اللہ تعالی کی شان اقدس میں زبان درازی کرتے ہوئے کہتے تھے كه بت يعنى باطل معبود بھي الله كے ساتھ شريك ہيں اور انہوں نے حضرت عزير عليه السلام كو الله كابيثا قرار ديا\_ان كاليه بهي باطل عقيده ہے كه زبين وآسان كى تخليق كے بعد الله تعالى تھک ہارکر ہفتہ کے دن آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔

معاذ الله بيه بكواس بھی كرتے تھے كەحضرت مريم زنا سے حاملہ ہوئيں اور معاذ الله حفزت عیسیٰ ولدالزناء ہیں ۔اس طرح عیسائی بھی بہت گندےاورغلط وباطل نظریات رکھتے تھے۔ پیعقیدہ تثلیث کے قائل تھے یعنی اللہ تعالیٰ (معاذ اللہ) تین میں تیسرا ہے۔ان کا ایک باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللّٰہ کا بیٹا ہے (معاذ اللّٰہ) 'حضرت مریم اس کی بیوی اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں (معاذ اللہ ) ہیں۔ یہی حال مشرکین کا تھا کہ یعنی شرک كرنا، تشبيه كا قول كرنا يعنى صفات بشربه كوالله تعالى كے ليے ثابت كرنا، تحريف كرنا، آخرت كا ا نکار کرنا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی رسالت کو بغید سمجھنا، برے اعمال کو عام کرنا، ایک دوسرے برطلم كرنااور باطل تقليد كرنا وغيره وغيره-

الله تعالى نے ان تمام عقائد باطله كابطلان احسن طريقے سے فرمايا مختلف دلائل سے التدنعالي نے اپنی وحدانیت و پاکی اورحضورصلی التدعلیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا۔ موال نمبر 6: قرآن پاک كاسلوب اوراندازكيسا ٢٠ ناسخ ومنسوخ بيان كرين؟ جواب: قرآن کریم آخری الہامی کتاب ہے جو تمام سادی کتب کی جامع ہے۔اس کے تمام مضامین حقائق اور مقتضی الحال کے موافق ہیں۔اس کا اسلوب حکیمانداور دلنشین -- چنانچار شادر بانى م: وَآنْ زَلْنَا اللَّكُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

بخاری شریف کی روایت ہے: ہر نبی کوالی نشانیاں ومعجزات دیے گئے ہیں' جن کو

"وسقياها" كاعطف كس يربع؟

نورانی گائیڈ (حلشده پر چیجات)

جواب: (الف) تسوجمة العبارة: "لي كهاان كوالله كرسول صالح عليه السلام نے کہ اللہ کی ناقہ (کے در ہے ہونے) اور اس کے پینے کی باری سے بچو،جس دن میں اس کا پینا مقرر ہے ( ہفتے میں )۔ ایک دن اونٹنی کے لیے (مقررتھا) اور باقی دن ان کے لیے

ذروها نكالنے كى وجه: فروها فعل مقدر نكال كراس بات كى طرف اشاره كردياك ناقة الله مفعول بهاوراس كاعامل محذوف بـ

(ب) ذُرُوْهَا صيغه: صيغه جمع مذ كر تعل امر حاضر معروف ثلاثي مجرداز باب صرب

ہفت اقسام سے تعلق: ہفت اقسام سے مثال واوی ہے۔ سقياها كاعطف اسكاعطف ناقة الله يرب

#### حصه دوم:اصول تفسير

سوال نمبر 5: قرآن یاک نے جارگرا فرقوں (مشرکین، یہود، نصاری، منافقین) كي اته فاصمه ك طرح كيا؟ تفصيل في المين

جواب: مشرکین، یہودی، عیسائی اور منافق ان چار گراہ فرقوں سے مخاصمہ کے دو

بہلاطریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے ان کے باطل عقائد کو بیان فر مایا ہے اور ان عقا ئد کی شناعت اور برائی پرنص فر مائی چمران کی تا پیند بدگی کوبیان کیا۔

دوسراطریقه بدے کدان کے ممزورشبہات کو بیان کر کے دلائل واضحہ اور قطعید کے ساتھان کارد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات کیا جائے۔

ان جارول فرقول میں ہے کی بھی فرقے کا عقیدہ درست نہیں ہے، سب باطل ہیں۔ یہودی تورات پرایمان رکتے تھاوران کی مراہیاں یہ ہیں کدانہوں نے تورا ق کے تنظيم المدارس (المسنّت) يا كتان

سالاندامتخان شهادة العالية (بيا)

سال اوّل برائے طلباء سال ۱۳۳۷ ھ/2015ء

﴿ دوسرا پرچہ: حدیث واصول حدیث ﴾ مقررہ وقت: تین گھنے

نوٹ: پہلاسوال لازی ہے باقی ہرحصہ سے دود وسوال حل کریں۔

#### القسم الأوّل.... حديث

روال بمبر 1:عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة .

(الف) حدیث شریف میں مذکورہ مسئلہ کا جواب تجریر کرتے ہوئے اپنے مؤتف مدل طور پرتج ریکری ۱۲۶

(ب) غائبانه نماز جنازه جائز ہے یانہیں اختلاف اہل سنت وغیر مقلدین مع دلائل

(ج) مرداور عورت كالفن سنت فحرير ين؟٥

الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام قال الله عليه وسلم احبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا الله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلوة وتوتى الزكوة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال

(الف) حديث شريف كاترجمه كرين؟٥

و كيه كربهت كم لوگ ايمان لائے۔ بے شك جو كچھ مجھے ديا گيا ہے يس مجھے يقين ہے كم قیامت کے دن میرے ماننے والول کی تعداد کثیر ہو گی۔علاوہ ازیں قرآن میں سہولت انسانی کو پیش نظر رکھا گیا ہے جس وجہ ہے اس کی طرف لوگوں کی مشش ،میلان اور مملی وقلبی

ناسخ ومنسوخ كابيان:

ننخ کا لغوی معنیٰ ہے ایک شکی کو دوسری شکی کے ساتھ زائل کرنا جبکہ اصولیوں کے نزدیک آیات کے بعض اوصاف کودوسری آیت کے ساتھ زائل کرنا ، کئے کہلا تا ہے۔ سنح کاباب بہت وسیع ہے۔ گہری نظرے دیکھنے سے بتہ چلتا ہے کہ آیات منسوند غیر محصور ہیں \_ لین ان کانعین نہیں کیا جاسکتا جبد متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ کی تعداد بہت كم بے متاخرين كے زديك منسوخ آيات كى تعدادتقريباً ميں (20) ہے۔ مختلف سورتول ميس سخ كى كئ صورتين بنتي بين، جودرج ذيل بين:

> ا-تلاوت اورحكم دونو ل منسوخ ٢- تلاوت منسوخ حلم باقي 🝷 ٣- تلاوت باقى حكم منسوخ

\*\*\*

ورجاياليد(سال اول 2015ء) برائطلباء

درجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2015ء

﴿ دوسراير چه: حديث واصول حديث ﴾

القسم الأوّل .... حديث

موال نمبر 1: عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة .

(الف) حدیث شریف میں مذکورہ مسئلہ کا جواب تحریر کرتے ہوئے اپنے مؤقف مدل طور پرتج ریکرین؟

(ب) غائبانه نماز جنازه جائز ہے یانہیں؟اختلاف اہل سنت وغیر مقلدین مع ولائل

(ج) مرداور عورت كاكفن سنت تحريركرين؟

جواب: (الف) مذكوره مسئله كاجواب اورا پنامؤقف:

مذکورہ حدیث سے بیمسکلہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنا جائز ہے بلکہ پڑھی جائے گی۔ای حدیث کودلیل بناتے ہوئے بعض لوگ نماز جنازہ میں قراَة سورة فاتحدكولازم قرار ديتے ہيں اور كہتے ہيں كه نماز جنازہ ميں سورت فاتحہ پڑھنا ضروري

ہمارا مذہب سے ہے کہ نماز جنازہ میں مخصوص دعا کیں پردھی جا کیں گی۔ ہمارے نزد یک نماز جنازہ میں قر اُ قر رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ الله تعالی کی ایک روایت میں ہے جوانہوں نے حضرت نافع رضی الله عندے بیان کی ہے كه حضرت عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما نماز جنازه ميں قرأة نهيں كرتے تھے۔ يہي احناف كا

(ب) ندکورہ حدیث شریف کے آخر میں حضور نے جوعلامات قیامت بیان کیس وہ 150059

﴿ ١٨ ﴾ ورجعاليه (سال الله و 2015) يرائطلباء

(ج) "ما المسؤل عنها باعلم من السائل" ي مكرين الم غيب إنامؤقف بیان کرتے ہیں آپ اپنامؤ قف مع دلائل تحریر کریں؟٢١

موال تمبر 3: عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذالم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا

(الف) حديث شريف پرامراب لگا كرزجمة قريركريي؟٨ (ب) علم اورعلاء کی فضیات پرایک جامع نوٹ تحریر کریں؟ (۱۰) (ج) خط کشیده عبارت کی ترکیب نحوی تحریر ین؟ ۷ سوال نبر 4: درج ذیل اقسام بوع میں ہے کی پانچ کی تر افسہ مع حکم تحریر کریں؟ ۵ ا-تلقى جلب . ٢ - منابذة . ٣ - ملامسة . ٣ - بيع المصراة .

۵-مساومة . ۲-بيع عرايا . ۷-بيع نجش .

القسم الثاني .... اصول حديث

المرة الممرة الممرة المرة المرة المامرة المرة المرة المرة الممرة المرة ا حدیث حسن غریب صحیح" تواس سے کیامراد موتام، ۱۰ سوال نمبر 6: تعدد رُواة كاعتبار عديث كى اقسام كتى اوركون كى بين؟ برايك كى تعریف تحرکرس؟ (۱۰)

> سوال نمبر 7: درج ذیل اصطلاحات کی تعریف تحریر کریں؟ (۱۰) مرسل، معنعن، شاذ، فرد نسبي، مقطوع 公公公公公

(ب) مذكوره حديث شريف ك آخريس حضور في جوعلامات قيامت بيان كيس وه

(ج) "ما المسؤل عنها باعلم من السائل" مع مكرين علم غيب ابنامؤقف بیان کرتے ہیں آپ اپنامؤقف مع دلائل تحریر کریں؟

جواب: (الف) ترجمه: اس نے کہا: اے محمد (صلی الله علیه وسلم) مجھے اسلام کے بارے میں خبرد یجئے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور (حضرت)محمد (صلی الله علیه وسلم ) الله کے رسول ہیں ۔ تو نماز قائم كرے، زكوة اداكرے، رمضان كے دوزے ركھ اوربيت الله كا في كرے اگر تواس كى طرف رائے کی طاقت رکھتا ہو۔اس نے کہا: آپ نے مج کہا۔

### (ب)علامات قيامت:

الونڈی اپنے آقا کوجنم دے گی۔ ایک نظے پاؤں، نظے بدن والے، محتاج وفقیراور چرواہے کوتو دیکھے گا کہ بلند تمارتوں پرفخر کریں گے۔

# (ج)علم غيب كابيان:

مجھلوگ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور وہ اپنے مؤقف پر مذکورہ بالاعبارت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگرآپ کو علم غیب ہوتا تو آپ بیہ جملہ ارشاد نہ

ماريز ديك نبي كريم صلى الله عليه وسلم الله تعالى كي عطاء سے ما تكان و مايكون سب جانتے ہیں،سب آپ کے علم میں ہے۔ ہمارے اس مؤقف پر قر آن مجید کی متعدد آیات مبارکددال میں،ای طرح کثیراحادیث مبارکه موجود میں متعددواقعات اس بات كى طرف مثير بين كه نى عليد السلام كالم غيب برقرآن مجيد مين بتبيانًا لكل شىء كقرآن ميں ہرشكى كابيان ہے۔

قرآن مجیدآپ صلی الله علیه وسلم پراز ااورآپ صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کرکوئی

مذہب ہے۔اس روایت بیس لفظ سنت ہے مرادوہ راستہ ہے جودین میں چلے۔البتہ دعا کی نیت سے فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔

درجه عاليه (سال اوّل 2015ء) برائے طلباء

### (ب)غائبانه نماز جنازه:

ہارے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے مگر غیر مقلدین کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ان کی دلیل وہ حدیث ہےجس میں حبشہ کے بادشاہ کے انتقال کی خبر س كرحضور صلى الله عليه وسلم نے ان كى نماز جناز ہ پڑھى تھى۔ ہارے نز ديك نماز جناز ہ كے وقت میت کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع کے علاوہ تسی موقع پر پر غائبانه نماز جنازہ تابت نہیں ہے۔ نجاشی والی روایت کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ بدوا قعہ آ پ سلی اللہ عابیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ دوسرابیہ ہے کہ مجلم اللہ ی نجاشی کی میت کوآپ سلی الله علیه وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا، غائبانه نماز جناز ہمیں تھا۔ تیسراید که الله تعالی نے مدینه پاک سے حبشہ تک زمین کوسمیٹ دیا تھا اور میت آپ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی۔

# (ج) مرداورعورت كاسنت كفن:

مردك ليے تين كيڑے سنت ہيں اور وہ يہ ہيں: ا-قيص-۲-ازار-۳-تببند/لفافه-

عورت كے ليے يا ي كير سنت بيں يتين فدكوره ،اوردويہ بين:

(۱)اوڙهني\_(۲)سينه بند\_

المر 2:قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام قال الاسلام أن تشهد أن لا الله الا ألله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلوة وتوتى الزكوة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال

#### (الف) مديث شريف كاترجمه كرين؟

درجه عاليه (سال اوّل 2015ء) برائطلباء

گراه ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔''

(ب) فضيات علم وعطاء:

علم ایک ایسی لاز وال دولت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اور ایسا سمندر ہے کہ اس كى كرائى تك بېنچنامكن نبيل ب-قرآن ميل علاء كى عظمت كثير آيات مباركه ميل بيان مولى بارشادر بانى ب: إنَّ مَا يَخُشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ووسرى جُدارشاوب: فَانْسَنَالُوْا اَهُلَ الذِّكُوِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - تَيْسِرى جَلْد ب: هَلْ يَسْتَوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ علاوه ازين اور كى بهتى آيات مباركه واروبين

احادیث مبارکه میں بھی علم وعلماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"علم حاصل كرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔" مزید فرمایا:" تم علم دین حاصل كرو جاہے منہیں چین ہی جانا پڑے۔'' فرمایا:''ایک عالم باعمل ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ "فرمایا: "علماء کے الم کی روشنائی شہید کے خون کے برابر ہے۔ "فرمایا: "عالم باعمل مص مصافحه اوراس كى زيارت كى فريارت كى طرح ب-"اس طرح مزيدا حاديث مباركهوارديس\_

(ح) خط کشیده عبارت کی ترکیب:

ان حرف مشبه بفعصل الله اسم لا يقبض فعل وفاعل المعلم مفعول به انتهزاعاً موصوف \_ ينتزعه فعل، فاعل اورمفعول بدهن حرف جار العباد مجرور جار مجرور ظرف لغو يعل فاعل مفعول بداورظرف لغوس ل كرصفت موصوف صفت مل كرمفعول مطلق - الا يقبض فعل فاعل اورمفعول بداورمفعول مطلق يط كرجمله بوكر فبران ايخ اسم اورخبر سل كرجملهاسميفريهوار

موال نمبر 4: درج ذیل اقسام بیوع میں ہے کسی یانچ کی تعریف مع حکم تحریر کریں؟ ا-تلقى جلب ـ ٢-منابذة ـ ٣- ملامسة ـ ٣- بيع المصراة . قرآن کو جاننے والا نہ تھا۔ ای طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے جس میں صراحنا رسولول كعلم غيب كابيان ہے۔الله تعالی فرماتا ہے: ترجمہ ومفہوم: "الله كے علاوہ كوئی علم غیب نہیں جانتا مگراپنے رسولوں میں سے جسے جاہے غیب کاعلم عطافر مادیتا ہے۔''اس کے علاوه اور بھی بے شارآیات وا حاویث ہیں جو ہمارے مؤقف کی تائید کرتی ہیں۔ ندكوره تول مبارك كاجواب يعنى منكرين كاجواب:

🖈 آپ صلی الله علیه وسلم کوالله تعالی نے بتدریج قمام چیزوں کاعلم عطا فرمایا ہے۔ ہو سكتاہے كەقيامت كے بارے ميں اس وقت علم نه عطا كيا گيا ہو در نہ تو دوسرى روايات ميں آپ صلى الله عليه وسلم في قيامت كاوقت تك بتاديا ب كه جمعه كون قائم موكى -

الله قاعده ہے جب اسم تفضیل تحت الفی واقع ہووہاں بالكليه شتق منه كي نفي نہيں ہوتی \_مطلب سے ہوا کداے جریل قیامت کے بارے میں جننا مجھے بتایا گیا ہے اتنا بتادیا لعنی ہم دونوں کاعلم برابرہ۔

سوال نمبر 3: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ﴿ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَقُيضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا إِتَّخَذَ النَّاسُ رَؤْسًا جِهَالًا فَسُنَلُوا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلَّوُا وَاضَلُوُا

(الف) حديث شريف پراعراب لگا كرزجه تحريركرين؟ (ب) علم اورعلاء كى فضيلت پرايك جامع نوت تجريركرين؟ (ج) خط کشیده عبارت کی ترکیب نحوی تحریر کریں؟ جواب: (الف) اعراب ادر لگادیے گئے۔

ترجمه: " حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما سے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بے شک الله تعالی بندوں ہے علم مین کرختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کے اٹھانے كے سب علم اٹھائے گاحتی كدايك عالم بھي باقى نہيں رہے گا۔لوگ جہلاء كوايے آئم تعينات کریں گے، پس وہ ان سے سوال کریں گے تو وہ انہیں بغیرعلم کے فتویٰ دیں گے۔وہ خود بھی

نورانی گائیز (طل شده پر چه جات)

محذوف ہوگا۔

۲- ساور یث دوسندول سے مروی ہے ایک کے اعتبار سے حسن اور دوسری کے اعتبار مصحیح\_اس صورت میں یہال واؤ محذوف ہوگی۔

دوسری صورت پراعتراض ہوتا ہے کہ غریب ایک طریقدے مروی حدیث کو کہتے میں جبکہ سیج متعدد طریقول سے مردی ہوتی ہوتا کیے ہوسکتا ہے کدایک روایت حسن ہو، غريب بھی ہواور سچے بھی؟اس کا جواب بيہ كه حديث حسن ميں دواصطلاحات ہيں:ايك جہوری جس میں تعدد طرق کی شرط نہیں اور دوسری امام تر ندی کی اصطلاح ہے جس میں تعدوطرق شرط ب-امام ترندى رحمالله تعالى جهال "هدا حديث حسن غريب" فرماتے ہیں وہالفظ حسن جمہور کی اصطلاح کے مطابق ہوتا ہے۔ البذابيغرابت كے منافى تبیں ہےاور جہاں ھندا حدیث حسن فرماتے ہیں وہاں ان کی اپنی اصطلاح مراد ہوتی

سوال نمبر 6: تعدد رُواة كاعتبار صحديث كى اقسام كتنى اوركون مي بين برايك كى تعريف تحريكرين؟

جواب: تعددرُ وا ق کے اعتبارے حدیث کی جارتشمیں ہیں، جودرج ذیل ہیں: ا-غریب: جس عدیث کاراوی ایک ہو۔

٢- عزين اگرداديول كى تعدادزياده موقوات عزيز كتي بين-س-مشہور:اگررادیوں کی تعداددو سے زائد ہوتو مشہور کہلاتی ہے۔

م - متواتر: اگر ہر دور میں راویوں کی تعداد آئی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا

موال نمبر 7: درج ذيل اصطلاحات كي تعريف تحريركري؟ مرسل، معنعن، شاذ، فرد نسبى، مقطوع جواب احسوسل: جس مديث كي سند كاخير عاد كي راوي ساقط كيا كيا مومثلًا تابعی صحابی کوچھوڑ کر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ ۵-مساومة . ۲-بيع عرايا . ۷-بيع نجش .

جواب: ١ - تلقى جلب: شهرى كاديهاتى سيشميس داخل مون اور قيت معلوم کرنے سے پہلے ہی شہر کے باہر جاکرکوئی چیز خرید لینا۔ منع ہے۔

٢- مسابده: بالع اورمشرى دونول اس بات برراضي موجائين كدبالع كبهك جب میں کوئی چیز تمہاری طرف چھینکوں تو تھ لازم ہوجائے گی اورا سے واپس کرنے کا اختیار مہیں۔ یہ بھی منع ہاور حرام ہے۔

٣- مسلامسه: كسى چيز كوچھونے مشترى مبع كامالك موجائے منع ب کیونکہاں میں فریقین کا نقصان ہے۔

٣- مصراة: چندایام تک سی جانورکادود ه تفنول میں روک کرفروخت کرنا \_ بیجی منع ہے کہ اس میں دھو کہ ہے۔

۵- عسرایا: ورخت پر لگے ہوئے کھل کو پکنے سے پہلے فروخت کرنا۔ یہ جمی منع

٢- مساومة: قيت پرقيت لگانا - يرهي منع --

2- نحش: کسی چزک اصل قبت لگادی جائے۔اس کے بعد می خض کازیادہ قیت لگانا جبکداس کاارادہ چیز کوخریدنے کانہ ہوبلکہ قیت میں اضافہ کرنا ہو۔ یہ بھی منع ہے۔

#### القسم الثاني .... اصول حديث

سوال نبرة: امام ترندى جب فرمات يين: "هدا حديث حسن صحيح يا حديث حسن غريب صحيح" تواس عكيام ادموتاع؟ جواب: يبلي صورت يراعر اص موتا بكرحن اور محم متقل دوتميس مين: يكيے جع موعتى ميں؟اس كے دوجواب ميں،جودرج ذيل ميں:

ا-رادیوں کے اوصاف میں آئمہ حدیث کے مختلف اقوال ہیں لیعض کے نز دیک وہ حدیث حسن ہے اور بعض کے مطابق معجے۔ اس صورت میں اس جگہ حرف عطف"و"

تنظيم المدارس (ابلسنت) يا كتان سالاً ندامتخان شهادة العالية (بيا) سال اول برائطلباء سال ۱۳۳۱ ه/2015ء

﴿ تيسرا پر چه: اصول فقه ﴾ مقرره وقت تين گھنے کل نمبر 100

نوث: سوال نمبر 4 لازى باقى ميس كوئى دوسوال حل كريں۔ سوال تمبر 1: (الف) قياس كالغوى داصطلاح معنى كليس ؟ (١٠) (ب) قیاس کی شرط اور اس کے ارکان تحریر کریں؟ ۱۳

(ح)ولما صارت العلة عندنا علة باثر قدمنا على القياس

عبارت مذکوره کا ترجمه و تشریح کریں؟ نیز انتصان کا لغوی و شرعی معنی تحریر (10)?(1)

سوال نمبر2: (الف)علل طروبية اورمل مؤثره كي وضاحت كرين؟١٢ (ب)ممانعة، فساد وضع اورمناقضة كاتعريفات واشلة ويركرين؟٩ (ج) سبب،علت ،شرط اورعد الت كي تعريفات وامثلة تحريركري ١٢٤ سوال تمبر 3: واقامة الشيء مقام غيره نوعان احدهما اقامة السبب الداعي مقام المدعو كمافي السفر والمرض -

(الف) عبارت كا ترجمه وتشريح كرين اوربتائين سبب داعي كون ب مدعو كون

معنعن: وه حديث ب جوالفاظ عن عن سيان كي تي مو شاذ: جسروایت می تقدراوی اینے سے زیادہ تقدی مخالف کرے۔ فرد نسبى: جبسند كدرميان من تفرد بومثلاً صحابى سدوايت كرنے والے اليك سے زائد ہوں مگر بعد ميں ايك ہو۔

مقطوع: وه حديث ع جس مين تابعين كالقوال ، افعال اورتقريرات كابيان

ورجه عاليه (سال اول) برائ طلباء بابت 2015ء

﴿ تيسراير چه:اصول فقه ﴾ سوال نمبر 1: (الف) قياس كالغوى واصطلاحي معنى كلهيس؟

(ب) قیاس کی شرط اوراس کے ارکان تحریر کریں؟

(ح)ولما صارت العلة عندنا علة باثر قدمنا على القياس الاستحسان .

عبارت مذكوره كاتر جمه وتشريح كرين؟ نيز استحسان كالغوى وشرى معنى تحريركرين؟ جواب: (الف) قياس كالغوى واصطلاحي معنى:

قیاس کالغوی معنی ہے انداز و کرنا جبکہ اصطلاحی معنی ہے کسی تھم شرعی کواصل ہے فرع كے ليے ثابت كرنا كونكه اس ميں بھي وہي علت موجود ہے جواصل ميں ہے۔

(ب) قیاس کی شرائط:

قياس كى جارشرطين بين،جودرج ذيل بين:

ا- وہ کی نص سے ثابت نہ ہو کہ اصل کا حکم اصل سے مخصوص ہو جیسے: حضرت خزیمہ رضی اللہ عند کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دینا۔ یہاں انفرادی خصوصیت ہے جوغیر

٢-منصوص عليه مئله خلاف قياس ندمور

٣- غيرمنصوص عليه مستله صرف منصوص عليه مسئله كي نظير موخواه منصوص عليه نه مؤنيز وه حكم شرعى بومكر لغوى ندبوي

م تعلیل کے بعداصل حکم اپنی سابقہ حالت میں موجودر ہے یعنی نص کا حکم تبدیل نہ

(ب) كياعقل علل موجبات ميس بي انبين؟ معتزلهاوراشعريه كاختلاف مع دليل لكه كرقول محيح بيان كريس؟٢٣ سوال تمبر 4: والاغماء مشل النوم في فوت الاختيار وفوت استعمال

القدرة حتى منع صحة العبارات وهو اشد منه لان النوم فترة اصلية وهذا عارض ينافي القوة اصلاً .

(الف)عبارت ندكوره كاتر جمدوتشرت محتج ريكرين؟١٢

(ب) ا-اغماء کی تعریف کریں؟٢

٢-كيا اغماءتمام حالات مين تاقض وضوب يابعض حالات مين؟ وضاحت كرين؟ ٨ ٣- نيندكس حال مين ناقض وضوء باس فرق كي وجمفصل بيان كريي؟٨

☆☆☆☆☆

ے انکار کرے مثلاً سامع متدل سے بوں کم کہ جس وصف کوتم نے علت قرار ویا میں اے سلیم نہیں کرتا ، کونکہ میرے نزدیک اس کی علت اور چیز ہے۔

فسادوضع: علت كاازخوداصل تحكم كوشليم نه كرنا اوراس كے علس كا نقاضا كرنا فسادوضع كہلاتا ہے جيسے: زوجين ميں سے كوئى ايك مسلمان ہوجائے تو نكاح فاسد ہوجاتا ہے اور دونوں میں تفریق ہوجاتی ہے۔اس تفریق کی علت دونوں میں ہے ایک کا اسلام قبول کرنا

مناقضه: دوسرے کی بات کوروک کراس پراعتراض کرنا مناقضه کہلاتا ہے، جیسا کہ كوئى كيم كدركوع جات اورا تحت وقت رفع يدين نبيل كرنا جائيداس يرمد مقابل كم كه میں آپ کی بات نہیں مانتااور ساتھ ہی رفع یدین والی حدیث پیش کردے۔

(ج) سبب: کسی چیز کا دہ متعلق جواس چیز تک پہنچا دے جیسے:وہ راستہ جومنزل

علت: كمي چيز كاوه حكم جوال كے ليے نفاذ كاباعث بے جيسے: مسافر كے ليے ترك صوم کی اجازت ہے۔اب سفراذن کی علت ہے۔

شرط: يعن كى شى كوكى شى رمعلق كرنا عيد الركول افي يوى كو كم: "إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ" تواس مِن دخول دارشرط بطلاق كى-

عدالت: اس علت كا اثر يهلي ظاهر مو كميا موجيد: نابالغ كا اثر مال كي ولايت يريعني نابالغ كومال پرولايت حاصل مبيس ہوتى۔ يہى وجد ہے كدان كاولى يا ذمدداراس كے ذمددار ہوتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہوجائے تو انہیں نکاح کے اعتبار سے اپنے نفس پر اور مال کے لحاظ سےاس کے تصرف پرولایت حاصل ہوجاتی ہے۔

سوال نمبر 3: واقامة الشيء مقام غيره نوعان احدهما اقامة السبب الداعى مقام المدعو كمافي السفر والمرض .

(الف)عبارت کا تر جمہ وتشریح کریں اور بتا نمیں سبب داعی کون ہے مدعوکون ہے؟ (ب) كياعظ على موجبات ميس سے بي انبيس؟ اركانِ قياس: قياس كاركان جارين: ا-اصل- ۲-فرع- ۳-علت-

### (ح) ترجمة العبارة و تشريحا:

نورانی گائیڈ (حلشدہ پر چہات)

جب علت مارے زو یک علت باثرہ ہے تو مقدم کیا ہم نے قیاس پراستھان کو۔ جب استحسان کی صورتیں قیاس جلی کےخلاف ہوں تو قیاس کو استحسان کے مقابلہ میں چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ سی تخص سے نیا جوتا تیار کروایا ہوتو پہلے اسے ناپ دیا جاتا ہے پھروہ اس کے مطابق جوتا تیار کرتا ہے۔ گوجوتا تیار موجود نہیں ہوتا مگراس کی بیج ہو جاتی ہے قیاس کے خلاف ہے کیونکہ اس کے جواز پراجماع منعقد ہو چکاہے۔ لہذا قیاس پڑہیں بلکہ انتحسان پر

استحسان كالغوى معنى: كمنى چيز كومسين اورخوبصورتى سے شار كرنا۔ اصطلاح معنی :علاءاصول کی اصطلاح میں قیاس خفی کا دوسرانام استحسان ہے۔ سوال نمبر 2: (الف) علل طروية اور علل مؤثره كي وضاحت كرين؟ (ب)ممانعة، فساد وضع اورمناقضة كى تعريفات واشلة ويركرين؟ (ج) سبب،علت ،شرطاورعدالت كي تعريفات وامثلة تحريركرين؟

# جواب: (الف) علل طرد ميدومؤثره كي وضاحت:

علت طرديدكا مطلب يد ب كداس ك وجود وعدم ك ساتحداس كالحكم علق ربتا ب-گویا علت ہوتو تھم موجود اور علت نہ ہوتو تھم معدوم ہوگا۔علت مؤثرہ سے مرادیہ ہے کہ جس كالرانص يااجماع امت معلل موجوبس كي صورت مين ظاهر مومثلاً حديث عابت ہے کہ بلی کی آمدورفت کی کثرت کے باعث اس کا جھوٹا پانی پاک قرار دیا گیا ہے۔

# (ب)ممانعت:

لیعنی سامع استدلال کرنے والے کی دلیل کے تمام مقدمات یا بعض کوشلیم کرنے

(و) نیندس حال میں ناقض وضوء ہے اس فرق کی وجہ مفصل بیان کریں؟ جواب: (الف) ترجمہ: اختیار ختم ہونے اور توت کے استعال کے ختم ہونے میں بے ہوتی، نیندی مثل ہے حی کہ صحت عبادات کے منع ہونے میں بھی۔

بينيد يهي زياده تخت ب، كونكه نوم فترة اصليه باور بهوشي ايك عارضه ب جوتوت کے بالکل منافی ہے۔

تشریج: ماتن اس عبارت میں اغماء کی تعریف اور حکم بیان فر مارہے ہیں نیز اغماء اور نوم کے درمیان فرق کی وضاحت کررہے ہیں۔

(ب) اغماء کی تعریف:

بے ہوشی کا ایسا غلبہ جس کے نتیجہ میں توت اختیاری اور قدرت استعال ختم ہو جائے اورعقل مكمل طور يرمغلوب موجائـ

(ج) اغماء كاحكم:

اغماءوضوكوتورويق ب،اس كسبب نماز فاسد موجاتى ب-

(د) نوم كاحكم:

نیندے وضوتب ٹو ٹا ہے جب مقعد کوزمین پر قرار ندرہے۔اگرزمین پر گرنے ہے پہلے پہلے بیدارہو گیا تو ایسی نیندوضو کونہیں تو ڑتی۔اسی طرح وہ نیندجس میں مقعد کوز مین پر قرارر ہے، بھی وضو کونہیں تو رتی۔

公公公公公

معتزلهاوراشعريكااختلاف مع دليل لكهركرةول محج بيان كرين؟ جواب: (الف) ترجمه وتشريح: ايك شي كوغير كي جلدر كھنے كى دوقتميں ہيں: ان ميں ے ایک بیہ ہے کہ سب داعی کو مدعو کی جگدر کھنا جیسا کہ سفر اور مرض میں۔

مصنف يهال علت كى اقسام بيان كررب بيل كرعلت كى دوسمين بين: (۱) علت تامه یعنی وه علت ہے جس میں تین چیزیں پائی جائیں جھم کااس کی طرف مضاف ہونا بھم میں مؤثر ہونا بھم کااس ہے متصل ہونا اور زمانی انفصال نہ ہو۔

(٢) علت ناقصه يعنى وه علت جس ميس علت تامه كى صفات ثلاثه ميس سے ايك يا دويا تیوں نہ ہوں۔ اس میں سفر داعی اور مشقت مع ہے۔ اس طرح دوسری مثال میں مرض داعی اور جان کا ضیاع مرعوب۔

(ب)عقل كانعلق:

اس بات میں اختلاف ہے کے عقل کا تعلق موجبات سے ہے پانہیں؟ بعض نے عقل کو علل موجبات سے شار کیا ہے جبکہ بعض نے علل موجبات سے عقل کوشار نہیں کیا ہے۔ معتزله كامؤقف بكاحيحي چيزول مين عقل كاتعلق علت موجبه سے باوراشاعره کہتے ہیں کہ عقل کا مسمع کے بغیر کوئی اعتبار ٹیس ہے۔ لہذا اگر مشرک کو دعوت نہ پہنچے تو وہ معذور ہوگا۔ اس بارے میں صحت رمبنی قول بہے کے عقل صلاحیت اور المیت کو ثابت کرنے ك ليمعترب-ال حقيقت كواحناف اور ماتريد يبرهي مانت بين .

النبر 4: والاغماء مثل النوم في فوت الاحتيار وفوت استعمال القدرة حتى منع صحة العبارات وهو اشد منه لان النوم فترة اصلية وهذا عارض ينافي القوة اصلاً.

(الف)عبارت ندكوره كارجدوتش كتح يركرين؟

(ب)اثماء کی تعریف کریں؟

(ج) كيا اغماء تمام حالات مين ناتض وضوب يا بعض حالات مين؟ وضاحت

سوال نمبر 3: واذا طلق الرجل اصرء ته طلاقا بائناً او رجعيا او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة اقراء

(الف)عبارت كاترجمه وتشريح كريي؟٩ (ب) درج ذیل امور کی وضاحت کریں؟۴۴ ١- طلاق مغلظه كاذ كركيون تبين كيا كيا؟ ٢-وهي حرة كى قيد كول لكائي كى يع؟ ٣-ممن تحيض كاقيدكافا كده كياج؟ ٣- فرقه بدون الطلاق كي صورت لكوير؟ ٥-" ثلاثة اقراء" مين اقراء عمرادكياج؟ ٢-عدت كافلىفدكياب؟

موال نمبر 4 ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم .

(الف) ترجمه وتشريح كرين؟٩

(ب) مْدُكُوره دونول مسكول يردليلين دين؟٨

(ق) كائے ہوئے إتھ كاكياكيا جائے؟٨

(د) اگرچوركائے بوئے باتھ كوجر وانا جائے كيا تھم ہے؟٨ 소소소소소

تنظيم المدارس (المسنّت) يا كتان سالاندامتخان شهادة العالية (بيا) سال اوّل برائے طلباء سال ۲۳۱ اھ/2015ء

﴿ چوتفا پر چه: فقه ﴾

كل نمبر 100 مقرره ونت: تين گھنٹے

نوٹ: سوال نمبر 1 لازمی ہے باقی سوالات میں سے کوئی دوسوال طل کریں۔ المرا: وتعتبر الكفاءة ايضاً في الدين وتعتبر في المال .

(الف) ترجمه كرين؟ كفاءت كالغوى واصطلاحي معنى لكصين؟ (١٠)

(ب) كفاءة في الدين مين المام صاحب اورامام محد كااختلاف مع وليل تحرير

(ج) كتف مال ميس كفاءت معترب أس كى مقداركيا باوراس يردليل كياب؟ کیافقیرعورت غنی کا کفوہوسکتی ہے؟ سیخین کااختلاف مع دلیل تحریر یں؟ ۱۳ سوال تمبر 2: والكنايات على ضربين منها ثلاثة الفاظ يقع بها طلاق رجعى ولاتقع بها الا واحدة وهيي قوله اعتدى استبرئي رحمك انت

(الف)عبارت كالرجمه وتشريح لكهيس؟١٣

(ب) ذركوره تين الفاظ عظل قرجي كون موتى مصفصلاً بيان كري ؟ ١٢ (ج) مذكوره تين الفاظ و وقوع طلاق كے ليے نيت ضروري ہے يانمين؟ انت و احدة، انت و احدةً رونول كالكي علم بياالك الك؟ ٨ نوراني گائيد (عل شده پر چدجات)

دوسرے پرفخر کرتے ہیں اورفقر کی وجہ سے عار دلاتے ہیں۔امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں معترضیں ہے۔ دلیل: لانه لاثبات له اذاالمال غاد ورائح۔

(ج) كفاء ت في الدين ميس طرفين كااختلاف:

سیخین کے مزد یک کفاءت فی الدین معتبر ہے اور یہی قول سیح ہے، کیونکہ دین و دیانت اعلی مفاخرے ہے۔عورت کوسق زوج کی وجہے نسب سے بھی زیادہ عارولائی جاتى بدالدتكفاءت في الدين معترب-امام محدر حماللدتعالى فرمات بين معتر نہیں، کونک یا مورآ خرت سے ہے۔ البذاد نیا کے احکام اس پرلا گڑئیں ہول گے۔

موال نمبر 2: والكنايات على ضربين منها ثلاثة الفاظ يقع بها طلاق رجعي والاتقع بها الا واحدة وهي قوله اعتدى استبرئي رحمك انت واحدة

(الف)عبارت كاترجمه وتشريح للحيس؟

(ب) فدكوره تين الفاظ علاق رجعي كيول موتى ع؟ مفصلاً بيان كري؟ (ج) نذکورہ تین الفاظ ہے وقوع طلاق کے لیے نیت ضروری ہے یا ہیں؟ انت واحدة، انت واحدة وونول كالكيكم إلا الك الك؟

جواب: (الف) ترجمه: اور كنايات كى دوقسمين مين: ان مين عين الفاظ ايس ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوئی ہے۔اور ٹبیں واقع ہوئی ان کےساتھ مرایک اور وہ بہ ين :اعتدى،استبركى،انت واحدة

تشری مصف طلاق صریح کے بیان سے فارغ ہوئے، اب کنایے کی انواع کے بیان میں شروع ہوتے ہیں۔فرماتے ہیں: طلاق کنامیک دوسمیں ہیں: ان میں سے ایک سے میں ہے کہ تین الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہےاگر چرزیادہ کی نیت کرے۔وہ تین الفاظ وہ ہیں جواد پر مذکور ہوئے۔

(ب) مذكوره تين الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہونے كی وجہ:

پہلے لفظ ہے اس لیے کہوہ نکاح ہے اعتداد بعنی اوقات شار کرنے کا بھی احمال رکھتا

# درجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2015ء

موال تُمِر 1: وتعتبر الكفاء ة ايضاً في الدين وتعتبر في المال . (الف) ترجمه كرين؟ كفاءت كالغوى واصطلاحي معنى كلحين؟

(ب) كفاءة في الدين مين المصاحب اورامام مركا فتلاف مع دليل تحرير

(ج) كتف مال ميس كفاءت معتركهي؟ اس كى مقداركيا إدراس يردليل كياب؟ كيا فقير عورت عنى كاكفو موسكتي بيستين كااختلاف مع دليل تحريركرين؟ جواب : (الف) ترجمہ: اوراعتبار کیا جاتا ہے کفاءت کا دین میں بھی اور مال میں کفاء

كفاءت كالغوى معنى برابري، بمسرى اورنظير بونا

اصطلاحی معنی: عقد نکاح میں زوجین کا حسب ونسب،حسن و جمال، دین و مال اورعمر و سال میں ایک دوسرے کے برابر ہونا۔

(ب) مال كي مقدار:

مال کی مقدار یہ ہے کہ زوج مہراور نفقہ کا مالک ہو۔ اگروہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک کاما لک نہ ہوگا تو کفونہ ہوگا، کیونکہ مہر بضع کابدل ہے۔اس کااداکر ناضروری ہے۔ نفقہ ک وجہ سے رشتہ از دواج قائم اور باقی رہتا ہے۔

امام صاحب اورامام محمد رحمهما الله تعالى كزويك غنى ميس كفاءت معترب حتى كه فسائقه في اليسسار كومهراورنفقه يرقادر وض كافي نه بوگا، كيونكه لوگ غنى كسب ايك

ہےاوراللہ کی نعتوں کوشار کرنے کا بھی اختال رکھتا ہے۔اگراس اوّل احتال کی نیت کی تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔لہذا ہے ایس طلاق کا تقاضا کرتا ہے جس کے بعدر جعت بھی ہو۔ دوسرے کلمے سے اس کیے کہ وہ بھی اعتداد کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اعتداد کی وجد گزر چى ہے۔تيسرے لفظ ساس ليے كدوه محذوف مصدر كى صفت ہے۔وہ ہے: سطلي قد اصل عبارت بول موكى: أنْتِ تَطَلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ -اس ليحتيول الفاظ - ايك طلاق رجعي

# (ج) وقوع طلاق کے لیے نیت ضروری ہونا:

مذکورہ تین الفاظ چونکہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احمال رکھتے ہیں اس لیے وقوع ِ طلاق میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔

انت واحد، انت و احدة عايك بى طلاق واقع بوگى ، كيونكه دوسراجمله يهلكى

سوال تمبر 3:واذا طلق الرجل امرء ته طلاقا بائناً او رجعيا او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة اقراء .

(الف) عبارت كالرجمه وتشريح كرين؟

جواب: ترجمہ: اور جب مرد نے اپن عورت کوطلاق بائند یا رجعی دی یا دونوں کے درمیان بغیرطلاق کے فرفت واقع ہوگئ اورآ زاد ہے اوران عورتوں میں ہے ہے جن کوچش آتا ہے تواس کی عدت تین حیض ہے۔

> تشرت بہاں ہے ماتن مطلقہ عورت کی عدت بیان کررہے ہیں۔ (ب) درج ذیل امورکی وضاحت کریں؟

> > ا-طلاق مغلظه كاذكر كيون تبين كيا كيا؟

جواب: طلاق مغلظه كالجھى حكم وبى ہے جو مذكورہ طلاقوں كا ہے اس ليے اس كوعليحده

٢-وهي حرة كى قيد كيول لكانى كئ ٢ جواب حرة كى قيداس كيے لگائى كه باندى كى مدت دوحض ہے اس كوخارج كرنے ے لیے حرة کی قیدلگائی ہے۔

٣-ممن تحيض كى قيدكافا كده كيام؟

جواب: اس قیدے وہ عورت مذکورہ حکم ے فکل گئ جس کوصفر تی یا بردھا ہے گی وجہ ہے چین نہیں آتا، کیونکہ اس کی مدت تین مہینے ہے۔ اگر اس کوچین نہیں آتا تو اس کی عدت

٣-فرقه بدون الطلاق كي صورت لكوس؟

جواب: اگرشو ہرعنین ہوتو قاضی اس کوایک سال کی مہلت دے گا۔ اگر ٹھیک ہو جائے تو فہما ورنہ تفریق کردی جائے گی؟

٥-"ثلاثة اقراء" من اقراء بمرادكيا ب

جواب: عندالاحناف اس مراديض بجبك عندالشافعي رحمدالله تعالى اس

٢-عدت كافلفه كياب؟

جواب: عدت كالغوى معنى بي "عورت كامام حيض" مشرع ميل عدت كا مطلب ہے کہ کسی بھی وجہ یعنی طلاق اور موت وغیرہ کی وجہ سے جب ملک متعدزائل ہو جائے تو عورت کامخصوص مدت تک انتظار کرنا۔اس عدت سے مقصودعورت کے رحم کی برأت ہے کہ لہیں نسب ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہوجائے۔

موال أمر 4: ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم .

(الف) ترجمه وتشریح کریں؟

(ب) ندکوره دونول مسئلول پردلیلین دین؟

(ح) كائے ہوئے ہاتھ كاكيا كيا جائے؟

(و) اگرچوركائے ہوئے باتھ كوجر وانا جا بوكيا حكم ہے؟

تنظيم المدارس (المسنّت) پاكستان

سالاندامتحان شهادة العالية (بيا)

سال دوم برائے طلباء سال ٢٣١١ه/2015ء

﴿ يا نجوال پرچه: ادب عربي وبلاغت ﴾ مقرره وت تين گھنے

نوٹ: ہرقتم ہے کوئی دو، دوسوال حل کریں۔

القسم الاوّل: ادب عربي

سوال نمبر 1: درج ذیل عبارات میں سے یا مج کا اردور جمد کریں؟ (۲۵) فدلفت اليه لا قتبس من فوائده والتقط بعض فرائده تحمى عن النكر ولا تتحاماه وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه فوجدته مثافنا لتلميذ على خبز سميذ وجدى حنيد يتحلى برواء ورواية ومدارة ودراية وبلاغة رائعة يفترعن لؤلؤ وعن بود وعن اقاح وعن طلع وعن حبب استغزروا ديمته واجملوا عشرته وجملوا قشرته سوال بمر2: درج ذیل عبارات میں سے یا ی کااردور جمد کریں؟ (۲۵) قلماسلم مكثار او اقيل له عثار واعتصم مما يصم واسترشد الي مايرشد يا رواة القريض واساة القول المريض ثم قال لي ادن فكل فقم وان شئت فقم وقل واغراه عدم العراق بتطليق العراق

جواب: (الف) ترجمہ: اور کا ٹاجائے گاچور کا دایاں ہاتھ گٹ سے اور داغا جائے گا۔ تشریج: بہاں سے ماتن چور کی حداور اس کی سزابیان فرمارہے ہیں کہ چور کا دایاں ہاتھ کا ٹاجائے گا، کیونکہ ارشادر بانی ہے:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْ اليِّدِيَهُمَا"

(ب) فركوره مسكول يردليلين:

ہاتھ کا منے پردلیل اللہ تعالیٰ کاارشادیاک ہے:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْ آ أَيُدِيَهُمَا" بِرديل نِي كريم صلى الله عليه وسلم كابيه قرمان ب: "فَاقُطَعُوْهُ وَاحْسِمُوْهُ"

دوسرى بات يهي كدهم علف كاخدشه جاتار بتاب

(ج) كائے ہوئے ہاتھ كا حكم:

اس كودفن كرديا جائے گا، چوركودا پسنيس كيا جائے گا۔ **ት** ተ

ورجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2015ء یانچوال پرچه:ادبعر کې وبلاغت

#### القسم الأول: ادب عربي

وال غير 1: درج ذيل عبارات يس سے يا في كااردور جمركرين؟ اليه لا قتبس من فوائده والتقط بعض فرائده

٣- تحمى عن النكر ولا تتحاماه وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه

٣- فوجدته مثافنا لتلميذ على خبز سميذ وجدى حنيذ

٣- يتجلى برواء ورواية ومدارة ودراية وبلاغة رائعة

٥- يفتر عن لؤلؤ وعن برد وعن اقاح وعن طلع وعن حبب

٧ - استغزروا ديمته واجملوا عشرته وجملوا قشرته

#### جواب ترجمه

ا- پس میں کھسکتا ہوااس کی طرف آ کے بردھا تا کداس کے پچھٹو ائدھاصل کروں اور ال كيعض يكاموتول كوچنول-

٣- تو دوسرول كو برائى سے روكتا ہے اور خودركتانييں \_اور تو دوسرون كظلم سے دوركرتا ہے پھرخود بی تواس کوڈ صانب لیتا ہے۔

٣- يس ناس كوايك شاكرو كے سامنے برابر بينها بوايا الكي خميرى روفي اور بھنے -125- 5 3/2 9

ہم حسن صورت ، کمال روایت ملائمت ، عقلمندی اور عمد ہ بلاغت کے ساتھ وہ مزین کر رباتفاايخ كلام كو\_

فزحزحت شفقا غشى سناقمر سوال نمبر 3: درج ذیل عبارات میں سے یا کچ کاسلیس اردور جمد کریں؟ (۲۵) فعن لنا اعمال الركاب في ليلة فتية الشباب ولا اسمح بمواساتي لمن يفرح بمسائاتي وكل من يطلب عندي جني فماله الاجني غرسه ولا ترج الود ممن يرى انك محتاج الى فلسه والذي احلني ذراكم لاتلمظت بقراكم ففصلت عنه بكبد مرضوضة ودموع مفضوضة

#### القسم الثاني بلاغت

سوال نمبر 4: (الف) صاحب مخضر المعاني كي ذكر كرده نظم قرآن كي تعريف وتوضيح

(ب)حشو، تطويل ، تعقيداور قاعده كي تعريف لكھيں \_ ٨

رب) کتاب مختر المعانی کی ترتیب کی وجد حصر بیان کریں؟ نیز بتا کیں کتاب مختر المعاني متن ہے ياشرح؟١٠

موال نمبر 5: (الف) غرابت اور خالفت کی تعریف و مثال بیان کریں؟ ۸ (ب)ولیسس قسر ب قسر حوب قبر کس کی مثال ہے؟ مثل لدکی تعریف بھی کیجے؟ (۲)

(ج) خبر کے صدق وکذب کا معیار کیا ہے؟ مخضر المعانی کی روشنی میں واضح کریں۔اا ا النمر 6: (الف) ولها طرفان اعلى وهو حدالاعجاز وما يقرب منه عبارت مذكوره كي تشريح وتوضيح سپر قِلم كرين؟٨

(ب)مايقرب منه كمعطوف عليه اورمنه كي خمير كامرجع متعين كريي؟٨ (ح)ان كان لنسبته خارج تطابقه او لاتطابقه فخبر والافانشاء مخضرالمعانی کی روشی میں عبارت مذکورہ کی تشریح کریں؟٩ ٢- ولا اسمح بمواساتي لمن يفرح بمسائاتي

٣- وكل من يطلب عندي جني فماله الا جني غرسه

ولا ترج الود ممن يرى انك محتاج الى فلسه

٥- والذى احلني ذراكم لاتلمظت بقراكم

٧- ففصلت عنه بكبد مرضوضة و دموع مفضوضة.

#### جواب ترجمه

نوراني گائيد (عل شده پرجه جات)

ا- پس ظاہر ہوا ہمارے لیے سوار یوں کو تیار کرتا جوان کا لے کوے کے پرول جیسی ساه رات میں۔

درخت کامیوه یا سکتاہے۔

٧- اورنه برها محبت ال فخض كے ساتھ جو تحقید اپنے پیپوں كى طرف محاج خيال

۵-اس ذات کی قتم جس نے مجھے تبہار مے جن میں اتارا، میں اس وقت تک تبہار ہے کھانے کوم نہیں کروں گا۔

۲- پس میں اس سے جدا ہوازخی جگراور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔

### القسم الثاني بلاغت

موال نمبر 4: (الف) صاحب مخضر المعانى كى ذكر كرده نظم قرآن كى تعريف وتوضيح

(ب) حشو ، تطویل ، تعقیداور قاعده کی تعریف لکھیں؟

(ج) کتاب مخضرالمعانی کی ترتیب کی وجه حصر بیان کریں؟ نیز بتا ئیں کتاب مخضر المعانى متن إياشرح؟

۵- وہ ہنتا ہے موتول ہے، اولول ہے، گل بابونہ ہے ، شگوفہ کلی ہے اور بلیلے ہے۔ ۲-اس کی بارش کوکٹیر جاناانہوں نے اس کے کنبے کو حسین جاناانہوں نے اوراس کے لیے مال جمع کرنے میں مھروف ہو گئے۔

سوال بمر 2: درج ذیل عبارات میں سے یا فی کا اردور جمد کریں؟

ا - قلماسلم مكثار او اقيل له عثار

٢ - واعتصم مما يصم واسترشد الى مايرسد

٣- يا رواة القريض واساة القول المريض

٣- ثم قال لي ادن فكل فقم وان شئت فقم وقل

٥- واغراه عدم العراق بتطليق العراق

۲ – فرحز حت شفقا غشی سنا قمر

#### جواب ترجمه:

۱- بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کثیر باتیں کرنے والا محفوظ رہا ہو یا اِس کی لغزش کومعاف کر گیا ہو۔

۲-اورمضبوطی سے پکڑوں اس کوجس کومحفوظ کیا جاتا ہے اور راہنمائی طلب کروں اس كىطرف جس سے ہدايت لى جالى ہے۔

٣-اے شعر کونقل کرنے والواور بھارتول کے طبیعو!

٣- پھراس نے مجھے کہا: قریب ہوجاؤاور کھاؤاگر تم چاہتے ہواورا گرتو چاہتا ہے

۵-اوربدى پر كوشت كے نهونے نے اس كومراق چهور نے يرمجوركيا۔ ٢ - پس دوركيايس نے اس مشفق كوجس نے جاندكى روشى كو دھاني ركھاتھا۔ سوال نبر 3: درج ذیل عبارات میں سے یا کچ کاسلیس اردور جمد کریں؟ ا - فعن لنا اعمال الركاب في ليلة فتية الشباب

درجه عاليه (سال الال 2015ء) برائي طلباء

اگر چدیجده میکده مرکام فضیح مو-

نورانی گائیڈ (طلشده پر چدجات)

# (ج) صدق خرو كذب خبر كامعيار:

صدق خرو كذب خرك تفيروتعريف مين اختلاف ب-

جمہور کامؤقف: جمہور کے نزد یک صدق خرب ہے کہ خرکا واقع و خارج کے مطابق مونااور كذب خريب كخبركاوا قع كےمطابق نه مونا۔

نظام کامؤقف: نظام معتزلی کے زدیک صدق بے کے خبر کا مخبر کے اعتقاد کے مطابق مونا خواه وه اعتقاد غلط ای مو - كذب خربيه كخبر كامخبركا عقاد كے مطابق نه مونا -

جاحظ كامؤقف: جاحظ نے خبر كے صدق وكذب ميں انحصار كا انكاركيا ہے اورواسط كو ابت كياب ال كزويك صدق خريب كخركادا تع ادراعقاددونول كمطابق مونا اور كذب خبريه ب كخبر كاواقع اوراعتقاد دونول كے مطابق نه ہونا۔ لہذااس كے نزديك كچھ خرين اليي بھي بين جونه تجي بين نہ جھوئي۔

موال نمبر6: (الف)ولها طرفان اعلى وهو حدالاعجاز وما يقرب منه عبارت مذكوره كى تشريح وتوضح سير قلم كرين؟

(ب) هايقوب منه كمعطوف عليه اورمنه كي معير كامرجعمتعين كري؟ (ح)ان كان لنسبته خارج تطابقه او لاتطابقه فخبر والافانشاء مخضر المعاني كي روشي ميس عبارت مذكوره كي تشريح كرين؟

# جواب: (الف) مذكوره عبارت كي وضاحت:

يهال سے ماتن رحمدالله تعالى بلاغت في الكلام كے مراتب بيان فرمارے بيل كه بلاغت کی دو طرفیں لیعنی دو مرتبے ہیں طرف اعلی اور جوطرف اعلیٰ کے قریب ہے۔طرف اعلیٰ وہ حد اعجاز ہے اور حداعجاز کا مطلب یہ ہے کہ کلام بلاغت کے اس مرتبے پر فائز ہو جائے كدوه طاقت انسانى سے نكل جائے اوراس كامعارضدند ہوسكے \_ووسرى طرف طرف

جواب: (الف) نظم قرآن كي تعريف: كلمات كوجور ناس حال ميس كدان كمعانى کا ترتیب دارجونا اور عقل کے نقاضا کے مطابق متناسب الدلالية ہونا بظم قرآن کہلاتا ہے۔ ایانہیں کہ بعض بعض کے ساتھ ملیں جیسے بھی ہو۔

(ب) حثو کی تعریف وہ زائدعبارت کہ جس سے مرادی معنیٰ ادا کرنے میں استعنیٰ

تطویل: بغیر کسی فائدہ کے اصل مراد پرزیادتی ، تطویل کہلاتی ہے۔ تعقید: كلام كامشكل موناكرآسانى ساس كامعنى مجهيل ندآسكامو

قاعدہ: وہ تھم کل ہے جواپنی تمام جزئیات کوشائل ہو، تا کہاس سے اس کے احکام

(ج) ترتیب کی وجہ حصر: دیکھیں گے کہ جو کچھاں مختفر میں مذکور ہے وہ اس فن کے مقاصد کے قبیلے سے ہے پانہیں ۔ بصورت ٹانی مقدمہ۔ بصورت اوّل اگراس سے غرض معنی مرادی کوادا کرنے کی علطی سے بچنا ہوتو یفن اوّل ہے۔ اگراس سے غرض تعقید معنوی سے بچنا ہوتو بیٹن ٹائی ہے درندن ٹالث ہے مختصر المعانی تلخیص المفتاح کی شرح ہے۔ سوال نمبر 5: (الف) غرابت اور خالفت كي تعريف ومثال بيان كرين؟

(ب)ولیسس قوب قبو حوب قبو کس کی مثال ہے؟مثل لہ کی تعریف بھی

(ج) خبر كے صدق وكذب كامعياركيا ہے؟ مخضر المعاني كي روشي ميں واضح كريں۔ جواب: (الف) غرابت کی تعریف: کلے کا وحثی ہونا لیعی معنیٰ مرادی پر ظاہر الدلالت نه موناجي منسر ع

خالفت كى تغريف: كلمكاصرفى قانون كے خلاف مونا جيے: اجلل فك ادعام ك

# (ب) مثل له ي نشاند بي:

ند کورہ مثال تنافر کلمات کی ہے۔ تنافر کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کا زبان برتقیل ہونا

تنظيم المدارس (المسنّت) پاكستان

سالاندامتحان شهادة العالية (بيا)

سال اول برائے طلباء سال ۱۳۳۹ اھ/2015ء

﴿ چِصْاً پِر چِهِ: عَقَا كَدُومِنَطْقَ ﴾ مقرره وقت: تين گفينے

کل نمبر 100

نوك: برقتم سے دوروسوال حل كريں-

الله كانظرية بالنفصيل سروقكم كرين؟ (١٥)

### القسم الاوّل: عقائد

سوال نمبر 1: رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة ممكنة وواقعة فقد ذكر العلماء نفع الله بهم ان كثيرا من ائمة الصوفية رأوه صلى الله عليه وسلم في المسام ثم رأوه في اليقظة وسألوه عن اشياء من مصالحهم

(الف) پیش کرده عبارت پراعراب لگا کرسلیس اردومیں ترجمه کریں؟ (۱۰) (ب) کوئی سے تین بزرگوں کے نام تحریر کریں جنہوں نے حالت بیداری میں زيارت سروركونين صلى الله عليه وسلم كى سعادت حاصل كى مو؟ ٥ (ج) حالت بيداري مين زيارت كيمكن عيد ولاكل عدواضح كرين؟ (١٠) سوال نمبر2: (الف) گتاخ رسول کی زمت پر دوقر آنی آیات پیش کریں؟ (۱۰) (ب) گتاخ رسول کی توبه مقبول بے یانہیں؟اس سلط میں حضرات صحابہ میں سے حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه اورائم مجتهدين ميس ے امام ابوطنيفه اورامام شافعي رحمهما

كامعطوف عليد الما يقرب منه كاعطف ماتن كول (ب)مايقرب منه

منه کی تمیر کامرجع:منه مین تمیراعلیٰ کی طرف اوٹ رہی ہوتو مطلب بیہواک طرف اعلی اور جوائ کریب بدونوں بی صدا عجاز ہیں۔

(ج) عبارت مذكوره كي تشريخ:

یہاں ہے ماتن رحمہ اللہ تعالی اقسام کلام کی تعریفیں فرمارہے ہیں۔کلام کی دوشمیں ہیں: خبراورانشاء۔اگر کلام کی نسبت کے لیے کوئی خارج ہوتین زمانوں میں ہے کسی ایک میں یعنی طرفین (مندومندالیہ) کے درمیان خارج میں کوئی نسبت ہوخواہ نسبت ثبوتی ہو۔ سلبی۔عام ہے کہ وہ نسبت اس خارج کے مطابق ہو بایں طور کہ دونوں ثبوتی ہوں یا دونوں سلبی یا مطابق نہ ہو بایں طور کہ کلام ہے حاصل ہونے والی نسبت ثبوتی ہواور خارج اور واقع میں سلبی ہوتو یخبر ہے۔ورنہ لینی اگرنسبت کے لیے خارج ہی نہیں تو وہ کلام انشاء ہوگا۔

درجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2015ء

﴿ چھٹا پرچہ: عقا کدومنطق ﴾

القسم الاوّل:عقائد

سوال نمبر 1: رُوِّ يَشُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَقْظَةِ مُمْكِنَةٌ وَوَاقِعَةٌ فَقَدُ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ نَفَعَ اللهُ بِهِمْ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنُ آئِمَّةِ الصُّوفِيَّةِ رَأُوهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ثُمَّ رَأُوهُ فِي الْيَقْظَةِ وَسَأَلُوهُ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ مَّصَالِحِهِم

(الف) پیش کرده عبارت براعراب لگا کرسلیس اردومیس تر جمه کریں؟ (ب) کوئی سے تین بررگوں کے نام تحریر کریں جنہوں نے حالت بیداری میں زيارت سروركونين صلى الله عليه وسلم كي سعادت حاصل كي جو؟

(ج) حالت بیداری میں زیارت کیے ممکن ہے؟ دلائل سے واضح کریں۔

جواب: (الف) ترجمہ: اعراب اوپر لگادیے گئے ہیں ترجمہ ملاحظہ کریں:

"بیداری میں آپ صلی الله علیه وسلم کی زیارت مکن ہے اور ایبا ہوا ہے۔ اس ب شك علاعليم الرحمة في بيات ذكري م كه كثيراً تمد صوفيه في كريم صلى الله عليه وسلم كي حالت خواب میں زیارت کی ہے اور پھر بیداری میں بھی ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ے لوگوں کے لیے مفیداور نا فغ امور کے بارے میں سوالات بھی کیے۔''

(ب) بزرگول كے نام:

المجدودين وملت حضرت امام احمد رضاخان رحمه الله تعالى ٢- قاطع قاديانية ، بح العلوم حضرت بيرسيد مبرعلى شاه رحمد الله تعالى

سوال نبر 3: درج ذیل میں ہے کئی یا فی پر مختروٹ تح ریکریں؟ (۲۵) كرامت ولى ،اذان ہے قبل صلوۃ وسلام ،زیارت قبور کامتحن طریقتہ اثبات عذاب قبر، وعالعداز نماز جنازه ، محبت ابل بيت

القسم الثاني: منطق

سوال نمبر 4: (الف)قطبي كمتن اور ماتن كانا متحريركرير؟ (١) (ب) قطبي سفن كى كتاب ہے؟ فن اور كتاب كاصل نام بتائيں؟ (١) (ج) اس فن كي تعريف موضوع ،غرض وغايت اورا بميت تحرير كري ؟ ١٣٠ سوال نمبر 5: (الف) تصور طلق اورتصور فقط مين فرق تحريكرين ؟ (٢) (ب)مقسم بتم اورتسم کے کہتے ہیں۔9

(ج) وہم ظن اور شک تصدیق کی قسمول سے ہیں یا تصور کی قسمول میں ہے؟ ولائل کے ساتھ وضاحت کری ؟ (١٠)

> سوال نمبر 6: درج ذيل اصطلاحات كي تعريفات تحرير رسي؟ (٢٥) فكر، دور بسلسل، ترتيب، لا بشوط شيء

> > ☆☆☆☆☆

وَاعَدَلَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا٥

(ب) گناخ رسول كى توبىكامسكار

جس خف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرای بھی گتاخی کی تو اس کی سر اقل ہے اوراس کی توب نا قابل قبول ہے۔ یہی جمہور ائمکرام کا مؤقف ہے۔ امام قاضی عیاض رحمه الله تعالی نے اپنی تصنیف 'الثفاء' میں ایں بات کی خوب وضاحت کی ہے۔ تمام صحابه کرام کا بھی یہی مؤقف ومذہب رہاہے۔

روایات میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عندنے ایک گتاخ رسول عورت وقبل كرتے كا حكم ديا تھا كيونكدوه عورت اشعار ميں حضور صلى الله عليه وسلم كى كستاخى كرتى تقى \_اى طرح آپ رضى الله عند نے مسلمہ كذاب، منكرين زكوة اور گتا خانِ رسول صلی الله علیه وسلم کےخلاف جہادو قبال کیا۔

المام اعظم رضى الله عنه كالجهي بيمؤقف إ:

"گتاخ رسول کی ایک ہی سزا

مرتن سے جدا، سرتن سے جدا"

سی فقیمہ نے بھی اس مسلد میں نری ومعانی کا فتوی جاری نہیں کیا ہے، کیونکہ حضور صلی الله علیه وسلم ہے محبت ہی عین ایمان اور اصل ایمان ہے۔ امام شافعی ، امام ما لک اور امام اسحاق رحمهم الله تمام كاليمي مؤقف ہے۔

سوال نبر 3: درج ذیل میں ہے کسی یا فج پر مخضر نوٹ تحریر کریں؟ كرامت ولى اذان مع بل صلوة وسلام ، زيارت قبور كالمتحسن طريقه ا ثبات عذاب قبر، دعا بعداز نماز جنازه ، محبت الل بيت

جواب: کرامت ولی: قرآن وسنت سے ثابت ہے کد کرامات اولیاء حق ہیں، ان کا منکر گمراہ ہے۔مسلمان بھی بھی اس کا اکارنہیں کرسکتا۔ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری مہیں ہے۔ تاہم کرامت ولی کی ولایت کی نشانی ہوتی ہے۔ کرامت اصل میں اس تعلی کا نام ٣- صوفى باصفاعارف بالله حضرت بيرميال شير محد شرقيورى رحمدالله تعالى (ج) حالت بيداري مين زيارت پردليل

بخاری وسلم اوران کے علاوہ کثیر محدثین نے اس حدیث کوروایت کیا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "جس نے مجھے خواب ميں ديكھا يس عنقريب وہ مجھے بيداري میں و کیھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔''

علماءاس حدیث شریف کی شرح اور مفہوم میں بول بیان فرماتے ہیں: آپ صلی الله علیہ وسلم کی امت ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو وہ کامیاب ہو گیا اور انشاء الله ضرور وہ بیداری میں بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ آگر چہ موت

ا مام سیوطی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: احادیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم این جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ جیسا جاہیں تصرف فرماتے ہیں، جہال چاہیں آ ، جا سکتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہیں جووفات سے پہلے تھی ، پس آنکھوں ت آپ غائب ہیں جس طرح کہ فرشتے۔جب اللہ چاہتا ہے وہ حجاب اٹھادیتا ہے اورجس کوچاہے زیارت سے مشرف فرمادیتا ہے۔

سوال نمبر 2: (الف) گتاخ رسول كى خدمت بردوقر آنى آيات پيش كريى؟ (ب) گتاخ رسول کی توبہ مقبول ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں حضرات سحابہ میں سے حضرت الوبكرصديق رضى الله عنداورائمه مجتهدين ميس سے امام الوحنيفه اور امام شافعي رحمهما اللّٰد كانظرية بالنفصيل سير قلم كرين؟

جواب: (الف) دوآيات قرآلي:

ا - فَسَلا وَ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمٌّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥ ٢ - إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

محبت اہل بیت: حضور صلی الله علیه وسلم سے محبت اصل ایمان ہے۔ آپ صلی الله علیه ولم مے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ ، از واج مطہرات ، اقارب اور آل واولاد کے ساتھ محبت بھی درحقیقت آپ سے محبت ہے۔اہل بیت سے محبت رکھنا ہرمسلمان پر واجب ہے۔اس مقدس خاندان کی عظمت وفضیلت قرآن وسنت میں بیان کی گئی ہے۔

#### القسم الثاني:منطق

سوال نمبر 4: (الف) قطبی کے متن اور ماتن کا نام تحریر کریں؟ (ب) قطبي س فن كى تتاب ہے؟ فن اور كتاب كااصل نام بتائيں۔ (ج) اس فن كى تعريف موضوع ، غرض وغايت اورا بميت تحريكري؟

جواب: (الف)متن كانام: رساله شمسيه ماتن كانام: ابوعبدالله قطب الدين محمر بن محمر رازي

(ب)فن كانام: قطي فن منطق كى كتاب ہے۔

كتاب كاصل نام: شرح رساله همسيه

(ج) منطق کی تعریف: منطق ایبا قانونی آلد ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن كوفكرى غلطى سے بحایا جاسكتا ہے۔

موضوع:معرف وقول شارح اور دليل وجحت

غرض: ذہن کوفکری فلطی ہے بچانااس فن کی غرض ہے۔

اہمیت: فن منطق کوتمام علوم کے لیے آلہ قرار دیا گیا ہے میم منطق ظاہری اور باطنی دونول میں طاقت دیتا ہے۔ اس کو جاننے والا نہ جاننے والے پر غالب آ جا تا ہے۔ بیالیا علم ﴾ جوعقل كولطيف كرتا ہے۔ جس وجہ ہے عقل خالق حقیقی تک رسائی كرنے كے ليے تیار ہوجاتی ہے۔علم اعلیٰ تک پہنچائے وہ خود بھی اعلیٰ تھہرا۔

سوال نمبرة: (الف) تصور مطلق اورتصور فقط مين فرق تحريركرين؟ (ب)مقسم بتم اورتيم كے كہتے إلى؟ ہے جوغیر می اور مسلمان سے خلاف عادت صادر ہو۔

قبل اذان صلوة وسلام: صلوة وسلام كى بهت فضيلت ہے۔ الله تعالى في ايمان والوں کوصلوٰ ہ وسلام پیش کرنے کا حکم دیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ آپ صلی الله عليه وسلم كانام اقدس جب بھي ہے تو درودوسلام پڑھے۔درودوسلام پڑھنے كاكوئي خاص وقت نہیں۔ جب جائے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آیت کریمہ مطلق ہے۔ لہذااذان سے پہلے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔البتہ اذان اور درودوسلام کے درمیان وقفہ ضرور کرلے تا کہ کوئی

زیارت قبور کامستحن طریقہ: حضور صلی الله علیه وسلم نے خود قبروں کی زیارت کی اور تعلیم بھی فرمائی ہے۔عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا جاہے بالحضوص آج کے دور میں، کیونکہ فتند کا بہت خطرہ ہے۔ قبرستان میں جائے تو السلام علیم یا اهل القبور کہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہاں قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت کرے یا کوئی اور ذکرواذ کار کر کے ان کی روحوں کو ایصال تو اب کرے۔ بہتریہ ہے کہ قبرے کچھ فاصلے پر قبر کی دائیں جانب کھڑا ہوکر فاتحہ خوانی کرے۔ زیارت کے وقت جھکنا وغیرہ بخت حرام ہے۔

ا ثبات عذاب قبر: قبر کاعذاب حق ہے، اس کا انکار گمراہی و بے دین ہے۔ نیک لوگوں کے لیے قبرراحت گاہ اور منافقین ومشرکین کے لیے سزا کا گڑھا ہے۔ جب میت کوقبر میں دفن کر دیا جاتا ہے ، تو اس کی روح اورجہم کا تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ عذاب کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے،مومن مسلمان کوقبرا سے دباتی ہے جیسے: ماں اپنے بیچے کومگر کفار اور منافقین کواس طرح دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف اور دوسری طرف کی ایک طرف آجاتی ہیں۔ بیعذاب قیامت تک جاری رہتا ہے۔

وعالعداز نماز جنازه: حديث شريف ميں دعا كوعبادت كامغز قرار ديا گيا ہے۔ دعا سمی بھی وفت مانگی جاسکتی ہے۔ دعاء کرنے کی فضیلت بھی قر آن وحدیث میں وارد ہے۔ نماز جنازہ کے بعدمیت کے لیے اجتماعی طور پر دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: 'جبتم نماز جنازه سے فارغ موجاؤلواسے مرده كے ليے خصوصى الاحتبار السنوي النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

الشهادة العالية "السنة الاولى" للطلاب

الموافق سنة ١٣٣٧ه/2016ء

﴿ يَهِلا يرجِهِ تَفْسِرُ وَاصُولَ تَفْسِرِ ﴾

مجموع الأرقام: • • ا

الوقت المحدد: ثلث ساعات

موال غبر 1 اور 5 لازی میں باتی میں سے کوئی دوسوال حل کریں۔

القسم الأوّل: تفسير

سوال نمر 1: الرحمان علم من شاء القران خلق الانسان أى الجنس علمه البيان النطق الشمس والقمر بحسبان بحساب يجريان والنجم مالاساق له من النبات والشجر ماله ساق يسجدان يخضعان بما يراد

(١) كلام بارى تعالى وكلام مفركاتر جمة تحريركرين؟ (١٠)

(٢) اغراض مفسر سپر دقلم كري؟ نيز بنا ئيس كه لفظ " رحمٰن " تركيب ميس كياوا قع موسكتا ہے؟ کوئی دوصورتیں بیان کریں؟ (۱٠)

(٣) ندكوره مورت كے كتنے اور كون كون سے اساء بير؟ وجد سميد بھى سپروقلم (10)905

(س) لفظ حبان مفرد ہے یا جمع؟ وضاحت کرنے کے بعد مصنف کے مخارقول کی نشاندی کریں؟ (۱۰)

موال تمبر 2 القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

(ج) وہم بطن اور شک تصدیق کی قسموں سے میں یا تصور کی قسموں میں ہے؟ والر کے ساتھ وضاحت کریں؟

جواب: (الف)مطلق تصور: كسي شكى كي صورت كاعقل ميں حاصل ہونا۔ تصور فقظ : وہ تصور ساذج ہی ہے بعنی ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو۔ یہ تصدیق

مقابل ہے۔ (ب)مقسم: جس شی رکی تقلیم ہواس کومقسم کہتے ہیں جیسے کلمہ کداس کی کئی اقسام

فتم: شئ كی قتم وه بوتی ہے جوشے كے تحت داخل ہواوراس سے خاص ہو جیسے: اس

فتيم شي كافتيم وہ ہوتا ہے جوشى كامقابل مواوركسى دوسرىشى كے تحت داخل م جيے: اسم فعل اور حرف كافتيم ب\_

(ج) وہم ،ظن اور شک میں سے ظن اور شک تصور کی قسموں سے ہیں ، کیونکہ ان شر تحکم نہیں ہے جبکہ تصدیق کے لیے تھم کا ہونا ضروری ہے۔ وہم تصدیق کی قتم ہے، کیونکہ سے

> سوال نمبر 6: درج ذيل اصطلاحات كي تعريفات تحريري ؟ فكر، دور بسلسل، ترتيب، لا بشوط شيء

جواب: فكركى تعريف: امورمعلومه كواس طرح ترتيب دينا كه وه مجهول شئ تك پير

دور کی تعریف: کسی شک کاالی شک پر موقوف ہونا کہ وہ دوسری شک اس (پہلی) شک رموقوف ہوایک ہی جہت ہے خواہ ایک مرتبہ سے یا کی مراتب ہے۔ تسلسل کی تعریف: امورغیرمتنابهیه کامترتب بونا۔

ترتيب برجزكاس كمرتبين ركهناتر تيب كهلاتاب لا بشوط شيء: مطلق تضوركو كمت بي مطلق تصور كى تعريف يتحيي كزركى ب

درجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2016ء ﴿ بِهِلا يرجِهِ: تفسير واصول تفسير ﴾

القسم الأول: تفسير

موال مبر 1: الرحمان علم من شاء القراان خلق الانسان أي الجنس علمه البيان النطق الشمس والقمر بحسبان بحساب يجريان والنجم مالاساق له من النبات والشجر ماله ساق يسجدان يخضعان بما يراد

(الف) كلام بارى تعالى وكلام مفسر كاتر جمة تحريركري؟ (ب) اغراض مفسر سپر دقلم کریں؟ نیز بتا کیں کہ لفظا' (حمٰن' رَر کیب میں کیا واقع ہو سكتاب؟ كوئي ووصورتين بيان كرين؟

(ج) ندکوره سورت کے کتنے اورکون کون سے اساء ہیں؟ وجہتمیہ بھی سپر قلم کریں؟ (د) لفظ حبان مفرد ہے یا جمع ؟ وضاحت کرنے کے بعد مصنف کے مختار قول کی نشاندی کریں؟

جواب: (الف) ترجمه: وه رحمن ب جس في جمع جابا قرآن سكهايا، اس في جنس انسان کو پیدا فرنایا۔اس نے بیان یعی نطق کی تعلیم دی۔سورج اور چاندایے حساب کے ساتھ روال دوال ہیں اور تجم لینی وہ انگوریان جن کی پیڈلی نہ ہو۔اور تجر لیعن جس کی پیڈلی ہو ونوں مجدہ ریز ہیں لیعنی اپنے حال کے مطابق جھکے ہوئے (اللہ کے سامنے) ہیں۔ ( ب) اغراض مفسر

علام مفسرنے علم کے بعد من شباء نکال کراس کے مفعول اوّل کی طرف اشارہ کر

(۱) کلام باری تعالیٰ میں جس خواب کا ذکر ہے اس کی وضاحت کریں، نیز آیے مباركه كاشان نزول جلالين كى روشى ميں بيان كريں؟ (١٠) (٢) خط كشيده لفظ كا ماقبل اور مابعد في تعلق واضح كريم؟ (١٠)

سوالنمبر3: والسماء ذات البروج للكواكب اثنا عشر برجا تقدم في الفرقان واليوم الموعود يوم القيامة وشاهديوم الجمعة ومشهوديو عرفة كذفسرت الشلاثة فيي الحديث فالاول موعوديه والثاني شاها بالعمل فيه والثالث يشهده الناس والملائكة .

(۱) کلام باری نعالی و کلام فسر کاتر جمه تحریر کریں، نیز سورت کا شان نزول ذکر کر ک کے بعد بروج کی وضاحت کریں؟ (۱۰)

> (۲)اصحاب اخدود کا دا فعد تفصیلاً تحریر کریں؟ (۱۰) سوال تمبر 4: انا أعطينك يا محمد الكوثر

(۱) سورة الكوژ كاسببنزول بيان كريں؟ نيز بتائيں بيسورهٔ مباركه كسموقع پر نازل اوا

(٢) كوژ كے معاني جلالين كى روثنى ميں بيان كريں؟ نيز "إِنَّ شَـــانِـــنَكَ هُــا الْأَبْتُوهُ " كَيْ تَشْرَحُ وَتُوضِي سِيرِوَكُم كُرِين؟ (١٠)

#### القسم الثاني اصول تفسير

سوال نمبر 5 کسی دواجزاء کاجواب دیں۔ (۱) فہم قرآن میں وشوار ایوں کے اسباب سپر دفکم کریں؟ (۱۰) (٢) قرآني آيات اوراشعارين فرق تحريركرين؟ (١٠) (m) ناسخ ومنسوخ مين اختلاف كي وجوبات قلمبندكرين؟ (١٠)

(الف) كلام بارى تعالى يس جس خواب كاذكر باس كى وضاحت كرين، نيز آيت مباركه كاشان نزول جلالين كى رويكى مين بيان كرين؟

( \_ ) خط کشیده لفظ کاماقبل اور مابعد نے وی تعلق واضح کریں؟

جواب: (الف) خواب كى وضاحت اورا آيت كاشان نزول:

رسول النفسلي الشعلية وسلم في صلح حديبير كي سال خواب مين ويكها كه آب اورآب ك اصحاب مكه ياك بين امن سے وافل موئے علق كروايا اور يجھ نے قصر كروايا ـ آب نے اس خواب کو سحابہ کے سامنے بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ جب سحابہ کرام حضور صلی الله عليه وسلم كى معيت ميس فك تو كفار في اسلامى الشكر كوحد بيبيد ميس روك ليا اور واليس آ گئے۔ یہ بات صحابہ پر بہت شاق گزری اور بعض منافقین نے عجیب وغریب باتیں کرنا شروع کردیں۔ فتح مکہ کے بعداللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہاللہ تعالیٰ نے آپ صلی الله عليه وسلم كي مبارك خواب كوسيا كروكها ما اورمنا فقول كومنه كي كها نابري .

(ب) بالحق كانحوى تعلق:

لفظ بالحق كى تركيب ميس كى احمال مين - بيصدق في متعلق ب يا الرؤيات حال والع ہور ہاہاوراس کا مابعداس کی تقبیر ہے۔

موال تمبر 3: والسماء ذات البروج للكواكب اثنا عشر برجا تقدمت في الفرقان واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة كذفسرت الشلاثة في الحديث فالاول موعوديه والثاني شاهد بالعمل فيه والثالث يشهده الناس والملائكة .

(الف) کلام ہاری تعالیٰ وکلام مفسر کا ترجمہ تحریر کریں ، نیز سورت کا شان مزول ذکر كرفے كے بعد بروج كى وضاحت كريں؟

(ب)اصحاب اخدود كاوا قعه تفصيلاً تحريكري؟

جواب: (الف) ترجمه: برج والے آسان کی قسم! پیر بارہ برج بیں جوستاروں کے

ویا۔الانسان کے بعد المجنس نکال کرائ میں موجود الف لام کے جنسی ہونے کی طرف اشاره فرمایا۔النطق نکال کربیان کامعنی اور مراد بتادی تعنی بیان سے مزاد ہے مانی انصمیر کو بيان كرنا بحساب فكالكراس بات كاطرف اشاره كرديا كرحبان مصدر بحساب ك معنى ميس \_مطلب مواكر مورج اورجا نداي برج اورمنازل ميس وقت مقرره ميس روال دوال رہتے ہیں۔ پھر تھم اور تیجر کا معنیٰ بیان کیا اور بتاویا کدان کا مجدہ کرنا ایسانہیں ہے جس طرح انبان تجدہ کرتا ہے بلکہ ان کے تجدہ کرنے سے مراد ان کا جھکنا ہے۔ اب اس کی كيفيت كيا ہے؟ بس ہرشنى كے تيج وحليل و بھكنے كا نداز الگ الگ ہے۔

لفظ رصٰ ی ترکیب لفظ رصن ترکیب میں خرے مبتدا محدوف کی تب تقدیری عبارت يول موكى:"الله الموحمن " ياييمبتدا باس كى خريقتى ربنا محذوف ب-تب اصل عبارت يول بوكى الموحم ن ربنا مايم مبتدا باور ما بعد والاجملداس كى خبر يول اس کی ترکیب میں تین اختال ہوئے۔

(ج) سورت رحمن کے اساء:

الله تعالى كى عادت كريمه بكدوه سورت كانام كمى ايك جزء يرركه ديتا ب\_ كويا سورتول كے نام بھى تو تيفيد ہيں۔

ببلا نام: سورة الرحمٰن: بيه نام اس ليے ركھا كيا ہے كونكه اس ميں رحمٰن اوراس كى صفات کا ذکر ہے۔ اس سورت کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہرشی کے لیے عروس (دلبن) ہوتی ہاور تر آن کی عروس سورة رحن ہے۔

(و)لفظ حسبان کی صرفی محقیق:

لفظ حبان مفرد ہے بمعنی حساب جیسے :غفران اور کفران ۔ یہ بھی سیجے ہے کہ حساب کی جع ہوجیسے: شہاب کی جمع شہبان آتی ہے۔مصنف کامخاریہ ہے کہ حبان مصدر ہے۔مصدر مل تذكيروتانيك، افرادوتشنياور جع برابر موت إلى-

سوال بمبر 2 القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

نوراني كائيد (عل شده برجه جات)

عادور بتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوگیا تو بادشاہ نے اس کے ساتھ ایک لڑ کاضم کردیا تا کہ وہ اس سے جادو عصے۔ (وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا) اس کے رائے میں ایک راجب رہتا تھا۔ لڑے کا دل اس کی طرف مائل ہوگیا۔ اس لڑے نے راستے میں ایک دن بہت بڑا جاریا یہ دیکھا،لوگ اس جانور کی وجہ ہے رک گئے ۔لڑے نے ایک پھر لیا اور کہنے لكان الله! الرراب كامعامله محقي اس ساحر ين زياده محبوب إلى تواس داب ولل كر وے تا کہ لوگ گزرجا تیں۔''اس لڑکے نے زورے پھر پھینکا تو وہ دابہ مرگیا۔ وہ لڑ کا پھر راہب کے پاس آیا اور واقعہ کی خبر دی۔ راہب نے کہا: آج تو مجھ سے افضل ہے۔ عنقریب تجھے آز مائش میں ڈالا جائے گا۔ پس اگر تجھے آز مائش میں ڈالا جائے تو میرے بارے میں کیچینیں بتانا۔ وہ لڑ کا کوڑھ والوں کو، برص والوں کواورا ندھوں کو پیچ کرتا تھا۔ یا دشاہ کا جمنشین اندھاہو گیا تو لڑکے نے اس کو تھیک کردیا تووہ اللہ پرایمان لے آیا۔ جب باوشاہ نے اس سے یو چھا کہ مجھے کس نے ٹھیک کیا ہے تو کہنے لگا میرے رب نے۔ بادشاہ کو عصر آیا اس نے لاے کوسز ادی تو لڑکے نے راہب کا بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو آرے کے ساتھ جیر دیا اور قوم كے ساتھ الرك كو يباڑ ير بھيجاتا كدوه الرك كواويرے چينك كر ہلاك كرديں لاكے نے بددعا کی تووہ قوم ہلاک ہوگئی اورار کا پیج گیا۔ پھر بادشاہ نے اڑے کو مشتی میں بٹھایا تا کہ وہ غرق کردے۔ای لڑکے نے بدد عاکی تو کشتی الٹ گئی اور جو بھی اس میں سوار تھے سب ہلاک ہو مے اوراڑ کا فی گیا۔ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہتم مجھے قل نہیں کر سے حتی کہ لوگوں کو جی کر کے مجھے مولی چڑھایا جائے۔ پھرایک تیرلواوران طرح کھو: "اللہ کے نام سے جواس لڑ کے کارب ہے۔'' پھرتم دہ تیر مجھ پر چھینک دو۔ سواس بادشاہ نے ایسابی کیا تو تیراس کے دماغ میں گیا اور وہ لڑ کا فوت ہو گیا۔ یہ معاملہ د کچھ کرتمام لوگ ائیان لے آئے۔ بادشاہ کوان کے ایمان لانے ي بهت عصدا ياال نے كہا: ايك بهت بوى آگ جلاؤ اور جوان ميں سے اين دين سے رجوع میس کرتا اس کوآگ میں بھینک دو۔ چنانچدانہوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام کوآگ میں بھینگتے گئے حتی کہا لیک فورت آئی۔اس کے ساتھ ایک بچی تھا۔ فورت آگ میں واقع ہونے ے ڈرکٹی تو بچہ بولااے ماں! آپ مبرکریں بے شک آپ حق پر ہیں۔

لیے ادران کا ذکر سورت فرقان میں تفصیل ہے گز رچکا ہے۔اس دن کی قتم جس کا وعدہ دیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن۔ شاہر یعنی جمعہ کے دن کی مشم اور مشہور لیعنی یوم عرف کی مشم ۔ اس طرح تتیوں کی تفییر حدیث یاک میں کی گئی ہے۔ پس اوّل موعود بہ ہے اور دوسرا شاہد ہے بسباس مل عل عل كرنے كے تيسرااس ميں لوگ اور فرضت حاضر موتے ميں۔

سورت كاشان نزول: جب كافرمومنوں كوايذ اءديتے تصاور ايذ اءديے ميں انتہاء كو پہنچ گئے۔اللہ تعالیٰ نے مومنوں کوابیان پر ثابت قدم رہنے اور کا فروں کی ایذاؤں پرصبر كرنے كى تلقين كے ليے يورت اتارى مم سے يہلے مومنول كے ساتھ بھى كفارايا بى سلوك كرتے بلكة تم سے زيادہ ايذائيں ان كومائيں تو انہوں نے صبر كامظا ہرہ كيا۔ البذائم بھى صبروحل كامظاهره كرو

بروج کی وضاحت: اللہ تعالیٰ نے آسان میں بارہ برج بنائے، سات سیاروں کے ليے۔وہ بارہ برج بہ بیں: احمل ۲- تور ۳- جوزا ۴- سرطان ۵- اسد ۲- سنبلہ ۷- میزان - ۸- عقرب - ۹ - توس - ۱۰ - جدی - ۱۱ - دلو ۱۲ - حوت - سمات سیارے سے

> ا-مریج: اس کے لیے مل اور عقرب ہیں۔ ۲-زیره: اس کے لیے توراور میزان ہیں۔ ٣- عطاره اس كے ليے جوز ااور سنبله ميں۔ ملم-قمر الس كے ليے سرطان ہے۔ ۵-عمل: اس کے لیے اسدے۔ ٧-مشترى: ال كے ليے قوس اور حوت ميں۔ 2- زحل: اس كے اليے جدى اور داو ہيں۔

(ب) أصحاب اخدود كاواقعه

مسلم شریف کی روایت کے مطابق واقعہ اس طرح ہے کدایک بادشاہ کے ٹیاس ایک

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چرجات) ﴿ ٢٠ ﴾ درجه عالیہ (سال اوّل 2016ء) برائے طلباء

والنبر 4:إنَّا أَعْطَيْنَكَ يَا مُحَمَّدُ الْكُوثَو (الف) سورة الكوثر كاسب بزول بيان كريى؟ نيزيتا ئيس پيسورهُ مباركه كس موقع ير

(ب) كوثر كے معانى جلالين كى روشنى مين بيان كريں؟ نيز"إنَّ شَـانِسَكَ هُو الْأَبْتُونُ" كَاتْشِرْجُ وَلَوْضَحَ سِرِوْلُمُ كُرِين؟

جواب: (الف) سبب نزول:

اس سورت مبارکہ کے مزول کا سبب بیہ ہے کہ عاص بن واکل اسبحی نے رسول الله صلی الله عليه وللم مے مجديس باب بنسم كے ياس ملاقات كى - كچھ باتيں ہوئيں - مسجديس قریش کے کچھم دار بیٹے ہوئے تھے۔ جبوہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے یو چھا: تو کس ے بائیں کررہاتھا؟اس نے کہا:اس ابترے (العیاذباللہ) (لیمن بی علیدالسلام سے)اور اس کابیٹا قام فوت ہوگیا۔ جب اس نے سے بات کھی تو الله تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کوتسلی اور آپ کوخو شخری دینے کے لیے بیسورت نازل فرمائی۔

(ب) كوثر كے معالى:

کوڑے مرادیا جنت کی ایک نمرے یا حوض ہے جس پر نبی علیہ السلام کی امت وارد موگی یا کور سے مراد خرکشر ہے لینی نبوت ،قرآن ادر شفاعت وغیرہ۔

# القسم الثاني: اصول تفسير

سوال نمبر 5: کسی دواجزاء کا جواب دیں۔ (الف) فہم قرآن میں دشواریوں کے اسباب سپر دلم کریں؟ (ب) قرآنی آیات اوراشعار میں فرق تحریر کریں؟ (ج) نائخ ومنسوخ ميس اختلاف كي وجوبات قلمبندكرين؟

جواب (الف) دشوار بول کے اسباب:

قرآن پاک کی مراد بھے میں دشوار یوں کے اسباب درج ذیل ہیں:

النفظ كاستعال مونا- ١٠ نامخ ومنسوخ برقلت اطلاع مونار اسباب نزول سے غافل ہونا۔ اللہ مضاف یا موصوف یا ترخیم منادی کا حذف

الكشى كودوسرى شى سالك حرفكودوس حرف ساسم كواسم سافعل وفعل سے بدلنے کے سب یامفرد کی جگہ جمع ذکر کرنے یااس کے برعس یاالتفات کی وجہ۔ ﴿ يا مؤخر كومقدم كرنے ياس كائلس كرنے سے۔ ۞ صائر كانتثار كے سبب يا ایک بی لفظ سے متعدد معانی مراد لینے ہے۔ ایک تکرار اور اطناب کے سب۔ 🖈 کنامیہ تعریض ، متشابداور مجازعقلی کے سبب۔

(ب) قرآنی آیات اوراشعار مین فرق:

قرآنی آیات اوراشعار میں سے ہرایک متعلم اورنفس کولذت دینے کے لیے بڑھے جاتے ہیں۔ مگر فرق میہ ہے کہ اشعار علم عروض اور قافیوں کے ساتھ مقید ہوتے ہیں'جن کو طلیل بن احد نے مدون کیا۔ پھراس سے شعراء لیتے آئے ہیں جبکہ آیات کا دارومدارمجمل قافیہ ووزن پر ہوتا ہے۔ بید دونوں امر طبعی کے مشابہہ ہیں۔ عروض کے افاعیل اور تفاعیل پر بنا جہیں ہے۔ ای طرح آیات کی بناءان قافیوں پر بھی نہیں جو معین ہیں اور امر مصنوعی اور اصطلاحی تعلق رکھتے ہیں۔

(ج) ناسخ ومنسوخ میں اختلاف کی وجوہات:

علم تفسیر میں مشکل جگہوں میں ہے ایک جگہ ہے ناسخ ومنسوخ کی معرفت، کیونکہ ایک تواس کی ابحاث بہت زیادہ ہیں اور دوسرااس میں اختلاف کا میلان بہت وسیع ہے۔ اس کی اقوی وجه متقدیمین اورمتاخرین کی اصطلاح میں اختلاف کا ہونا ہے۔متقد مین كنزديك في كامعنى اور ب جبك متافرين كيزديك في كامعنى اور ب تريفول مين اختلاف کی وجہ ہے آیات منسوخ کی تعداد میں بھی اختلاف ہو گیا۔ متقد مین کے نزد یک آیات منسوخ کی تعداد پانچ سوتک ہے جبکہ متاخرین کے زدیک بیس کے قریب ہیں۔

(٣) لفظ "رجل" بركون كون سااعراب بيشها جاسكتا هي؟ وجيضر ورتج برفر ما كيس؟

موال نمر 3 عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر

(۱) عدیث کار جمه وتشریج کریں؟ (۱۰)

(۲) عورتوں کا قبرستان جانا کیا ہے؟ اس بارے میں ایک مخصر مگر جامع نوٹ تحریر (10)901)

موال نمير 4:عن ابي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغى ولعن اكل الربؤ وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.

(١) ندكور حديث كا ترجمه تحرير كري اور خط كشيده الفاظ كي تشريح وتوضيح قلمبند (10)905

(٢) بيع مزايند ، بيع مخابره ، بيع محا قله اور بيع عرايا ميں سے تين كى تعريف و حكم سروقلم

#### القسم الثاني: اصول حديث

سوال نمبر 5: کوئی دواجزاء کاحل مطلوب ہے۔

(۱) متصل، منقطع، معلق اور مرسل میں ہے کسی دو کی تعریف و وجہ تسمیہ تحریر (10)905

(٢) مضطرب أورمتالع كي تعريفات بيان كريم؟ (١٠)

(٣) متفق عليه كي وضاحت كريس نيز كل متفق عليه احاديث كي تعداد سيروقلم

(10)905

الاختبار السنوي النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

الشهادة العالية "السنة الاولى" للطلاب الموافق سنة ١٣٣٧ه/ 2016ء

﴿ دوسراير چه: حديث واصول عديث ﴾ مجموع الأرقام: • • ا الوقت المحدد: ثلث ساعات

> موال نمبر 4 اور 5 لازی ہیں باقی میں سے کوئی دوسوال حل کریں۔ القسم الاوّل: حديث

موال تمر 1:عن انس قال قلما حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قال لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لاعهدله

(١) خط کشیده لفظ کی صرفی ونحوی شخفین قلمبند کریں؟٥

(٢) حديث رسول صلى الله عليه وسلم پراغراب لگائيس اورتر جمه كريس؟ (١٠)

(٣) حدیث میں حقیقت ایمان و دین کی گفی ہے یا کمال کی؟ اپنا مؤقف مع الدلائل

موال أمر 2: عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسم الا في اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها

(۱) حدیث کاتر جمه پردقلم کریں؟۵

(٢) حد اور غبطه كي تعريف كرين؟ نيز بنائين كه يهان لفظ حسد كيون استعال

نوراني كائيز (الم شده يرجه جات)

نہیں ہے۔اس طرح نفی ایمان سے کمال کی نفی ہے حقیقت کی نہیں۔ بیحدیث اوراس جیسی دوسری روایات بطور وعیداور زجر کے ہیں۔ان سے حقیقت مراد نہیں ہے بلکے زجراور فضیلت كَ نْفِي بِ، كِوْنَكُ اللهُ مُ كَهِد مِن عديث مين ع كم ص في لا إلى قد الله م كهد ما وه جنت میں داخل ہوگا۔ امانت میں خیانت اور اس طرح وعدہ خلافی کبیرہ گناہ میں شامل ہے اور كبيره كناه كامرتكب المسنّت كيزويك مومن بكافرنبيس ب-البية بعض لوگ كهتريس کیاس سے حقیقت کی نفی مرادے۔

والمُبر 2 عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها

(الف) حدیث کاتر جمه پیردلم کریں؟

(ب) حسداور غبطه کی تعریف کریں؟ نیز بتا نیں کہ یہاں لفظ حسد کیوں استعمال فرمایا؟ (ج) لفظ " رجل" بركون كون سااعراب بإهاجا سكتا بي وجهضر ورتحريفر ما نيس -جواب: (الف) ترجمة الحديث: حضرت عبدالله بن معود رضى الله عنه ب روايت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: حسد صرف دوآ دميون کے ليے جائز ہوسكتا ہے۔ پہلاً وہ مروجس کواللہ نے مال دیا اور وہ اے راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ مرد ہے جس کواللہ نے علم دین دیا تو دواس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھا تا ہے۔

(ب) حىداورغبطە كى تعريف:

کی کے پاس موجود نعمت کے زوال کی تمنا کرنا،حسد کہلاتا ہے جبکداس کی مثل نعمت کے حصول کی تمنا کرنا غبط کہلاتا ہے۔ یہاں حسد سے مراد غبط ہاورحسد کا اس پراطلاق

(ق)رجل پراعراب:

لفظ د جل کو بحرور بھی پڑھ کتے ہیں تب بیا شین سے بدل ہوگا اور مرفوع بھی پڑھ

درجہ عالیہ (سال اول) برائے طلباء بابت 2016ء ﴿ دوسرايرچه: حديث واصول حديث ﴾

القسم الأوّل: حديث

والنبر 1: عَنْ أَنَسِ قَالَ قَلَمَا خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيْمَانَ لِلْمَنْ لَّا آمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهُ (الف) خط كشيده لفظ كي صرفي ونحوي محقيق قلمبندكرين؟

(ب) حدیث رسول صلی الله علیه وسلم پراعراب لگائیس اورتر جمه کریں؟

(ج) حدیث میں حقیقت ایمان ودین کی نفی ہے یا کمال کی؟ اپنامؤقف مع الدلاکل

جواب: (الف)خط كشيره لفظ كي حقيق:

قلما مين ما مسدريه بخطبة كمعنى مين بأنقدر عبارت يول موكى:قل خطبة خطبنا يي سي جائز م ك ما كافة مواوريقى مين استعال موتام -اس يردليل ب بكرآ كاشتناء بورما باى ماوعظنا كمعنى مين بوكار

(ب) ترجمہ: اعراب او پر لگادیے گئے ہیں اور ترجمہ ذیل میں ملاحظ فرما میں: ومحضرت انس رضى الله عنه ب روايت ہے فرماتے ہيں جميس وعظ کيا ہم کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے مگرآپ نے فر مایا:اس شخص کا بیمان نہیں جوامانت دار نہ ہواوراس شخص كادين مبيل جووعده بورانه كرتا ہو۔'

(ج)ایمان ودین کی نفی ہے مراد:

حدیث پاک میں جودین کی ففی ہوئی ہاس کا مطلب سے کدوہ یقین کے راتے پر

سكتة بين تب يه احدهما مبتدا تحذوف كي خبر موكار

سوال بمر 3:عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قار كنست نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذك

(الف) حدیث کار جمه وتشریج کریں؟

(ب)عورتوں کا قبرستان جانا کیاہے؟ اس بارے میں ایک مختصر مگر جامع نوے تح

جواب: (الف) ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا: ميں تم كوقبروں كى زيارت كرنے سے رو كا تھا ابتم ال کی زیارت کیا کرو کیونکہ بید نیا کوچھڑ واتی ہےاور آخرت یا دولاتی ہے۔

تشری قبروں کی زیارت کرنامتحب ہے بلکہ بعض نے تو واجب کا قول کیا ہے کیونکہ زیارت کرنے سے دل زم ہوتے ہیں اور آخرت یاد آئی ہے۔اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد میں۔ وہاں جا کر قبرستان والول کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے اور فاتحہ خوانی کرنا چاہیے۔شروع میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کسی حکمت کی بناء پر قبروں کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا۔ جب مسلمان ایمان واسّلام میں یکے ہو گئے پھراجازت فرمادی۔ حدیث پاک میں صیغدامراسخباب اور رخصت کے لیے ہے۔ میں جمہور کامؤقف ہے۔

# (ب)عورتول كا قبرستان مين جانا:

شرح السه میں ہے کہ قبرستان جانے کی جورخصت ہے بیصرف مردول کے ساتھ خاص ہے۔ یکی عام اہل العلم کا مؤقف ہے۔ عورتوں کے لیے رخصت کو جائز قرار تہیں دیتے ، کیونکہ حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پرلعنت فر مائی ۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بیروایت

رفصت ملنے سے پہلے کی ہے، جب رفصت مل گئ تو رفصت عام ہے ورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ بعض نے کہا: عورتوں کا قبرستان میں جانا مکروہ ہے، کیونکدان کے اندرصبرنہیں موتاده وبال جاكرجزع وفزع كريس كى-

امام نو دی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں: اس بات پراجماع ہے مردوں کے لیے سنت ے عورتوں کے بارے میں دوگروہ ہیں: بعض کہتے ہیں مکروہ ہے اور بعض نے کہا: مکروہ نہیں ب بشر طیکہ فتنہ اس ہو۔

فی ز ماند بهتراورحق یبی ہے کے عورتیں صرف نبی کر یم صلی الله علیه وسلم کے روضه اطبر کی زیارت کرسکتی ہیں۔عام قبرستان جانے سے پر ہیز کریں، کیونکہ فقتے کا دور ہے اور بے حیائی کا بازارگرم ہے۔اگروہ قبرستان جائیں گی تو وہاں جانے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔البتہ بوڑھی عورت جو قابل شہوت نہ ہواس کے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ تاہم وہ بھی اندھیرے میں جائے۔ جوان اور کیاں اور قابل شہوت عورتوں کافی زمانہ قبرستان جانا حرام ہے، کیونکہ اس سے فتنداور بے حیائی کوعروج ملتا ہے۔ ویسے بھی اس زمانہ کی لڑ کیوں اور عورتوں میں حیاءنام کی کوئی چیز نہیں رہی کیونکہ بے بردہ ہو کر گھرے لگتی ہیں۔ (الله مَا شَاءَ اللهُ)

موال ممر 4:عن ابي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ثمن المدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن اكل الزبؤ وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.

(الف) مذكور حديث كا ترجمة تحرير كرين اور خط كشيده الفاظ كى تشريح وتوضيح قلمبند

(ب) ﷺ مزاینہ ، پیچ مخابرہ ، پیچ محا قلہ اور پیچ عرایا میں سے تین کی تعریف وتھم سپر قلم

جواب: (الف) ترجمہ: حضرت ابو جیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے خون کی ثمن (قیمت)، کتے کی ثمن اور سرکش (زانی، زانیہ) کی کمائی ہے منع فرمایا۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، بال گوندنے والی اور

منقطع: اگرسند سے ایک یا دوراویوں کا ذکر ساقط ہے تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں راویوں کا اسقاط ہوتا ہے اور اسقاط کا نام انقطاع ہے۔ اس لیے اس کومنقطع کہتے

مرسل: اگر سند سے راویوں کا اسقاط آخر میں ہومثلاً تابعی کے بعد تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں جیسے: تابعی فرمائیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(ب)مضطرب:اگرسند یامتن میس کسی راوی کا اختلاف ہوگیا ہو کہ مقدم کومؤخراور مؤخر کومقدم کرویایا کی بیشی ہوگی یا ایک کودوسرے کی جگد ذکر کر دیایا ایک متن کی جگددوسرا متن ذكر كرديا كه اسائے سندميں تقحيف ہوگئي يا اجزائے متن ميں اختلاف، اقتصار وحذف وغیرہ ہوگیا توالی حدیث کا نام مصطرب ہے۔

متالع: ایک راوی کا دوسر سے راوی کی موافقت میں روایت کرنا ، اوّل کی حدیث کو متالع کہتے ہیں۔

(ج) متفق عليه: وه حديث ب جيام بخاري اورامام مسلم رحمهما الله في روايت كيا ہو۔ شیوخ حدیث نے فرمایا ہے کہ مفق علیہ حدیثوں کی تعداد دو ہزار تین سوچھیس ہے۔ لیمن (2326)

\*\*\*

گدوانے والی اورتضویر بنانے والے پرلعنت فرمائی۔

خط کشیده الفاظ کی وضاحت:

واشمہ: وہ عورت ہے جو کسی دوسرے کے جسم پرسوئی چھوکراس کے جسم میں نیل سرے سے بھر کرنقش ونگار بنائے۔

> مستوشمہ وہ عورت ہے جوابے جسم پرنقش ونگار کا کام کرواتی ہے۔ مصور وهمروم جوجاندار کی تصویر بنائے۔

(ب) بنع مزاینہ: درخت پر گلی ہوئی تھجوروں کو چھوہاروں کے بدلے معین پیانے ے بیچنا یا یوں کہ مھجور پر لگے ہوئے کھل کوسوفرق کے بدلے بیچنا۔ ( فرق پیانے کا نام

ن مخابره زين كونها كي يا چونفا كي پيداوار بركرامه بردينا\_ ت ما قله محا قله يه المركبي كوروفرن كندم كوش يجد فرق الیک پیانہ ہے جو مدینہ پاک میں مشہور ہے۔ اس میں سورطل آتے ہیں۔ اگر لفظ فرق را کے سکون کے ساتھ موتواس میں 120 رطل آتے ہیں۔ تع عرايا اس كامطلب بكوئى چيز بطور عطيداور عارية وينار

### القسم الثاني: اصول حديث

سوال نمبر 5 کوئی دواجز او کاحل مطلوب ہے۔

(الف)متصل منقطع معلق اورمرسل میں ہے کسی دو کی تعریف ووجہ تسمیہ تحریر کریں؟

(ب)مضطرب اورمتابع كى تعريفات بيان كرين؟

(ج) متفق عليه كي وضاحت كرين نيزكل متفق عليه احاديث كي تعداد سپر دقلم كرين؟ ' جواب: (الف)متصل: اگر حدیث کی سند ہے کسی راوی کا اسقاط نہیں ہوتو اس آ متصل کہتے ہیں۔ چونکہ راوی ساقط نہیں ہوتا' لہذا عدم سقوط کی دجہ ہے اس کومتصل کہتے

(ع) قلب كي دونو ل انواع ،ان كاماخوذ منه اورامثله بير دقلم كريں؟ ١١ موال نمبر 4: (1) احكام مشروعه كے متعلقات كتنے اوركون كون سے ہيں؟ نيزسب كى كتني اوركون كون كى اقسام بين؟ (١٦)

(٢) اما العلة فهي في الشريعة عبارة عما يضاف اليه وجوب الحكم

علت کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کرنے کے بعد خط کشیدہ قیود کے فوائد زینت قرطاس كرين؟ ما

\*\*\*

الاختبار السنوي النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

الشهادة العالية "السنة الاولى" للطلاب

الموافق سنة ١٣٣٤ه/2016ء

﴿ تيسراير چه:اصول فقه ﴾

مجموع الأرقام: • • ١

الوقت المحدد: ثلث ساعات

نوٹ: پہلاسوال لازی ہے باقی تین میں سے دوسوال حل کریں۔ موال نمبر 1:القياس وهـ ويشتـمـل عـلـي بيان نفس القياس وركنه و حكمه و دفعه

(۱) قیاس کا لغوی واصطلاحی معنی بیان کریں اور صاحب حسامی نے قیاس کے لغوی معنی میں جومطابقت بیان کی ہے استحریر کریں؟ ۱۷

(۲) قیاس کی کتنی شرا نطاعدی ہیں اور کتنی وجودی؟ نیز حسامی کی روثنی میں عدمی شرائط مع امثله تحرير يركي؟ ١٤

سوال نمبر 2: (۱) رکن کا لغوی واصطلاحی معنی اور قیاس کا رکن تکھیں؟ نیزینا <sup>ن</sup>میں کہ وصف صالح اوروصف معدل سے کیام ادے؟ (١٦)

(٢) استحسان كالغوى وشرى معنى قلمبند كريس نيز استحسان بالاجماع اور استحسان بالضرورة كومثالين د حكرواضح كرين؟ ١٤

موال تمبر 3: اما المعارضة التي فيها مناقضة فالقلب وهو نوعان (۱) قلب كالغوى واصطلاحي معنى كلهيس؟ نيزبتا ئيس كه قلب كي نوع اوّل كسمحل ميں می ہوتی ہوتی ہانی کے حقق کے لیے کیاامر ضروری ہے؟ (١٦) نوراني كائيد (الم شده برجه جات) السلام ورجه عاليه (سال الال 2016 ء) برائطلباء

جود والی نماز میں بالغ آ دی کا قبقہ لگانے سے طہارت یعنی وضووا جب ہونا ہے۔ سوال نمبر 2: (الف) رکن کالغوی واصطلاحی معنی اور قیاس کارکن کلھیں نیزیتا ئیں کہ وصف صالح اوروصف معدل سے کیا مراد ہے؟

(ب) استحسان كالغوى وشرعى معنى قلمبند كريس؟ نيز استحسان مالا جماع اوراستحسان بالضرورة كومثالين دے كرواضح كريں؟

جواب: (الف) ركن كالغوى واصطلاحي معنى:

لغت میں کی شنی کی توی جانب کورکن کہتے ہیں۔اصطلاح میں وہمل ہے جس پرکسی تھم شری کی بنیاد ہواوراس کے بغیر مامور بدگی ادا کیگی سیجے نہ ہوجیسے: قیام اور رکوع وغیرہ نماز

قیاس کرکن: قیاس کے جارد کن ہیں، جودرج ذیل ہیں: ۱-اصل ۲-فرع ۳-علت ۴- حکم وصف صالح: وصف صالح سے مراد بیے کدوہ وصف ان علتوں کے موافق ہوجو نبی كريم صلى الله عليه وسلم اورسلف سے منقول ہیں۔

وصف معدل: وه وصف ہے جو وصف صالح کی طرح نہ ہو۔

(ب) استحسان كالغوى واصطلاحي معنى:

اس کا لغوی معنی ہے: حسن کوطلب کرنا اور اصطلاح میں قیاس تنفی کوہی استحسان کہتے ہیں۔ مثالين: التحسان بالاجماع كى مثال جينے: استصاع كى تا - قياس تو جا بتا ہے كما جائز ہولیکن اجماع امت کی وجہ ہے جائز ہے۔ (استصاع کا مطلب ہے کہ سائی پرکوئی شکی تیار كروانا) التحسان بالضرورة كى مثال جيسے: جب كنويں كا پانى نكاليں تووہ پاك ہوجاتا ہے جبکه قیاس کا تقاضا ہے کہ اس کی دیواریں، ری، ڈول، دیواریں، کیچیز اور اس میں موجود کھا ک سب بجس ہیں کدان کو پاک پانی ہے نہیں دھویا گیا۔لہذا ضرورت کے تحت استحساناً طهارت كانتكم لكادياب درجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2016ء

﴿ تيسرار چه: اصول فقه ﴾

موال تمبر 1 : القياس وهو يشتم ل على بيان نفس القياس وركنه

(الف) قیاس کالغوی واصطلاحی معنی بیان کریں اور صاحب حسای نے قیاس کے لغوى معنى مين جومطابقت بيان كى بات تحريركري؟

(ب) قیاس کی منتی شرائط عدمی میں اور منتی وجودی؟ نیز حسامی کی روشنی میں عدمی شرائط مع امثله فحريكرين؟

جواب: (الف) قياس كالغوى واصطلاحي معنى:

جواب جواب طل شده پرچه بابت 2015ء مین ملاحظ فرمائیں۔

لغوی معنیٰ میں مطابقت: لغوی معنیٰ ہے اندازہ کرنا۔ پھر قیاس کو قیاس اس لیے کے ہیں کہ مجہدین غیر مفوص مسلے کامنصوص علیہ مسئلے کے ساتھ انداز ہ کرتے ہیں۔

(ب) قیاس کی عدمی شرائط دوجودی شرائط کی تعداد:

قیاس کی کل جارشرطیس ہیں۔ان میں سے دو(2) عدی ہیں اور دو(2) ہی وجودی ہیں. عدى شرائط: يبلى عدى شرط بيب كداصل كسى دوسرى نص سے اسي حكم كے ساتھ خاص نہ ہو۔ یعنی کسی نص سے بیٹا بت نہ ہو کہ اصل کا تھم اصل کے ساتھ ہی خاص ہے جیسے حضرت خزیمدرضی الله عند کی گواہی کا دو گواہیوں کے قائم مقام ہونا اور آپ اسکیلے کی گوا ج قبول ہونائص سے ثابت ہے اور آپ کے ساتھ ہی خاص ہے۔

ووسرى عدى شرط بيب كداصل يعنى منصوص عليد سئله خلاف قياس نه موجعيد ركوع

علت بنا دیا جائے جیسے :عند الشوافع رمضان کے روزے نیت کی تعین کے بغیر درست نہیں ہیں، کیونکہ رمضان کی قضافرض ہے اور فرض بغیر تعین کے درست نہیں۔ احناف کہتے ہیں: تغیین جب شارع علیه السلام کی طرف سے ہو پیکی ہے، کیونکہ رمضان کا روز ہ فرض ہے اور فرض معین ہوتا ہے۔ لہذا تعیین کی ضرورت نہیں ۔ البتہ قضاء رمضان میں تعیین ضروری ہے۔ سوال نمبر 4: (الف) احكام مشروعه كے متعلقات كتنے اوركون كون سے ہيں نيزسب کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟

(ب) اما العلة فهي في الشريعة عبارة عما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء

علت كالغوى واصطلاحى معنى بيان كرنے كے بعد خط كشيده قيود كے فوائد زينت قرطاس کریں؟

# (الف)احکام شروعہ کے متعلقات:

احكام شروعه كے متعلقات جار ہيں، جودرج ذیل ہیں: ا-سبب-۲-علت-۳-شرط-۱۷-علامت سبكاقسام سببكي وارتسيس بين:

ا-سبب حقیقی ۲-سبب مشابهه بالعلت ۳-سبب مجازی ۲-سبب بمعنی علت -

### (ب) علت كالغوى واصطلاحي معنى:

العلة في اللغة عبارة عن المغير يعنى افت يس علت تبديلي كوكت بين؟ اصطلاح مين علسة اس كوكيت بين جس كي طرف ابتداء عمم مضاف بوتاب-

## خط كشيره قيوركا فاكده:

ال قيد يسب علامت اورعلت كى علت عاجر از جو كيا اوران چيزول كو تكافي کے کیے اس قید کا اضافہ کیا گیاہے، کیونکہ مذکورہ چیزوں کی طرف ابتداء علم کا وجوب مضاف

سوال تُبر 3: اما المعارضة التي فيها مناقضة فالقلب وهو نوعان (الف) قلب كالغوى واصطلاحى معنى تكهيس؟ نيزيتا كيس كه قلب كى نوع اوّل كس كل میں سیج ہوتی ہاورنوع ٹانی کے تھن کے لیے کیا امر ضروری ہے؟ (ب) قلب كى دونول انواع ،ان كاماخوذ منداورامثله سپر دقلم كريں؟

### جواب: (الف) قلب كالغوى واصطلاحي معنى:

قلب لغت مين دومعاني پر بولا جاتا ہے: نمبرا: شي كے اعلیٰ كواس كا اسفل بنانا جيسے: قصعة كا قلب\_ نمبرا شی کے ظاہر کو باطن بنانا جیسے جراب کا قلب۔

اصطلاح میں قلب کامعنی ہے علت کواس ہیئت کی طرف پھیرنا/بدلنا۔وہ ہیئت بہلی بيئت ك مخالف مؤوه اس طرح كمعلول كوعلت اورعلت كومعلول بنايا جائے۔

قلب کی نوع اوّل اس قیاس اور محل میں مجھے ہوتی ہے جس میں تعلیل تھم پر ہو۔قلب کی دوسری قتم کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ اس تعلیل میں کوئی وصف زائد موجود ہوجو وصف اول ك تغيري

# (ب) دونول قىمول كاماخود مند:

قلب کی پہلی متم قلب الانا کے ماخوذ ہے۔ دوسری متم کا ماخوذ منہ قلب الجراب ہے۔ قلب کی اقسام اور مثالیں: قلب کی مہلی تسم یہ ہے کہ علت کو حکم بنانا اور حکم کوعلت بنانا۔اس کی مثال جیسے: غیرشادی شدہ کا فراگرزنا کر ہے تواس کی حدزنا سوکوڑے ہیں۔اگر شادی شدہ کا فرزنا کرتا ہے تو اس کی سزامیں اختلاف ہے۔عندالشوافع اس کی سزارجم ہے وعندالاحناف اس صورت میں بھی سوکوڑے ہی لگائے جائیں گے۔احناف أيتے میں ك كنوار \_ مسلمان كوسوكوڑ \_ لگائے جاتے ہيں جبكه شادى شده كورجم كيا جاتا ہے۔ جب انقلاب كااحمال باقى بيتو كيراصل باطل موكيار

قلب کی دوسری قتم ہے کہ حکم کو باقی رکھتے ہوئے سابقہ ثابت شدہ حکم کے خلاف

نوراني كائيد (حل شده ي چات)

(۲) کفارهٔ میمین کی کتنی اورکون کون تی صورتیں ہیں؟ تفصیلاً تحریرکریں؟ (۲۰) سوال تمبر 4: اذا قدف الرجل امرأته بالزنا وهما من اهل الشهادة

والممراءة ممن يحد قاذفها او نفي نسب ولدها و طالبته بموجب القذف

(۱) ذكوره عبارت كاتر جمدكري ؟ (۱۰)

(٢) لعان كالغوى واصطلاحي معنى تحريركريس؟ (١٠)

(٣) غلام، كافريا محدود في القذف خاوند، اگرايني بيوي پرتهت لگائے تو اس كے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالدلیل سپر دفکم کریں؟ (۱۰)

公公公公公

الاختبار السنؤى النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

الشهادة العالية "السنة الاولى" للطلاب

الموافق سنة ١٣٣٤ ١٥١٥/ 2016ء

﴿ چوتھا پرچہ: فقہ ﴾

مجموع الأرقام: • • ١

الوقت المحدد: ثلث ساعات

نوث: پہلاسوال لازی ہے باقی تین میں سے دوسوال حل کریں۔ سوالنُمر 1: وأذا طلق الرجل امرأته بائنا أو رجعيا لم يجزله أن يتزوج باحتها حتى تنقضي عدتها

(۱)عبارت براعراب لگائیں اور ترجمہ کریں؟ (۱۰)

(٢) فذكوره مسئله بين اختلاف المرمع الدلاكل قلمبندكرين؟ (١٥)

(٣) حالت احرام مين كاح ك بارك مين اختلاف ائمه مع الدلاكل تحرير

موال تمبر 2: واذا احتلط لبن امرأتين تعلق التحريم باغلبهما

(١) رضاع كالغوى واصطلاحي معنى بيان كريس؟ (١٠)

(٢) ندكوره مئله مين اختلاف ائمه مع الدلائل قلمبندكرين؟ (٢٠)

موال تمر 3: الايمان على ثلاثة أضرب اليمين الغموس ويمين منعقدة ويمين لغو

(۱) بینن کی اقسام الله کی تعریف کرنے کے بعد عنوں کی وجہ تسمید سردقلم

كرس؟ (١٠)

ت بم تلیم بی نہیں کرتے کہ حدواجب ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیس تو حلیت کے حق میں مرد کی ملکیت زائل ہو چکی ہے۔اس لیے اگر اس کے ساتھ وطی کرے گا تو زناء ثابت ہو جائے گا۔ نہ کورہ مسائل میں چونکہ ملکیت ہاتی ہے اس لیے اگر اس کی بہن سے نکاح کرے گاتو جمع مین الاختین لازم آئے گاجو کہ جائز نہیں ہے۔

# (ج) عالت احرام مين تكاح كاهم:

عندالاحناف محرم اورمحرمه كاحالت احرام مين نكاح كرنا جائز ہے جبكه امام شافعی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: ناجائز ہے۔ امام شافعی رحمہ الله تعالی کی دلیل بدہے کہ نبی کریم صلی الشُّعليه وسلم في قرمايا: "لا يستكح المحوم ولا ينكح" . المارى دليل سيب كه بي كريم صلى الشرعليه وسلم في حضرت ميموندرضى الله عنها عد حالت احرام مين فكاح كيا-امام شافعي رحمهالله تعالی کی بیان کرده روایت وطی پرمحمول ہے۔

> سوال تمر2: واذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم باغلبهما (الف)رضاع كالغوى واصطلاحي معنى بيان كرين؟ (ب) فدكوره مسئله مين اختلاف المرمع الدلائل قلمبندكرين؟

جواب: (الف) رضاع كالغوى واصطلاحي معنى:

رضاع كالغوى معنى ہے: چھاتى سے دودھ چوسنا۔اصطلاحى معنى ہے: شيرخوار بيح كا مخصوص چھاتی لینی عورت کی چھاتی ہے مخصوص مدت میں دورھ چوسا۔

# (ب) مذكوره مسئله مين اختلاف آئمه:

جب دوعورتول كادوده ال جائے تو امام ابو يوسف رحمه الله تعالى كے نزدكيد حرمت ال معلق ہوگی جس کا دورہ زیارہ ہوگا، کیونک دونوں ہی ال کرایک شکی ہو گئے ہیں۔ البذا اقل کواکٹر کے تابع کیا جائے گا۔امام صاحب کی ایک روایت یہی ہے۔امام محمد اور امام زفر رجہمااللہ فرماتے ہیں جم کے تعلق دونوں ہے ہوگا، کیونکہ جنس جنس پرغالب نہیں آئی۔لہذا سن این جنس سے ال کر ہلاک نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مقصد متحد ہے۔ امام

درجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2016ء

﴿ چوتھا پرچہ: فقہ ﴾

سوالنْبر1:وَإِذَا طَـلَّقَ الرَّجُلُ امْرِأْتَهُ طَلَاقًا بِائِنَا أَوْ رُجْعِيًّا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَّتَزَوَّ جَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضَّيَ عِلَّاتُهَا

(الف)عبارت پراعراب لگائين اورز جمه كرين؟

(ب) فذكوره مسئله مين اختلاف المرمع الدلاكل قلمبندكرين؟

(ج) حالت احرام میں تکا ح کے بارے میں اختلاف ائمہ مع الدلائل تحریر کریں؟

جواب: (الف) ترجمہ: اعراب او پرلگادیے گئے ہیں اور ترجمہ سطور ذیل میں ملاحظہ

اور جب مرد نے اپنی بیوی کوطلاق بائنہ یا رجعی دی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی عدت بوری ہونے تک اس کی جمن سے تکاح کرے۔

(ب) مذكوره مسئله مين اختلاف آئمه فقه:

اگراپی بیوی کوطلاق بائنہ یارجعی دی تو عدت پوری ہونے سے پہلے اس کی بہن ہے شادی کرناخرام ہے۔بیاحناف کامؤقف ہے۔

ا مام شافعی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: اگر اس کی عدت طلاق بائنه یا تین طلاق والی ہوتو اس کی بہن ہے شادی کرنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں نکاح بالکل حتم ہوجا تا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ حرمت کاعلم رکھتے ہوئے اس سے وطی کرتا ہے تو اس پر حدواجب ہے۔ ماری دلیل یہ ہے کہ پہلانکاح احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے قائم ہے۔ یعنی نکاح بالکل ختم نبیں ہوا بلکہ اس کے احکام مثلاً عورت کونان ونفقہ دینا وغیرہ باتی ہے۔ رہا حد کا مسلہ اولا

ر کھیاالگ الگ۔

موال نمبر 4: اذا قلدف الرجل امرأته بالزنا وهما من اهل الشهادة والممرالة ممن يحد قاذفها او نفي نسب ولدها و طالبته بموجب القذف فعليه اللعان -

(الف) مذكوره عبارت كاتر جمدكرين؟

(ب) لعان كالغوى واصطلاحي معنى تحريركرين؟

(ج) غلام، کافریا محدود فی القذف خاونداگرا پی بیوی پرتهمت لگائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالدلیل سروقلم کریں؟

جواب (الف) ترجمة العبارت:

جب مردایی بوی پرزنا کی تہت لگائے اور وہ دونوں اہل شہادت سے مول اور عورت وہ ہے جس کے قاذف کو حدلگائی گئی ہویا پھراس کے بیچ کے نسب کی تفی کر دی گئی ہو۔ عورت نےموجب قذف کامطالبہ کیا تواس پرلعان ہے۔

(ب) لعان كالغوى واصطلاحي معنى:

لعان کالغوی معنیٰ ہے: لعنت کرناء پیشکارنا۔اصطلاح میں ان شہادوں کا نام ہے جو زوجین کے درمیان جاری ہوں اور غضب ولعن کے ساتھ مقرون ہوں۔

(ح) مْدُكُور ه افراد كى بيوى يرتبهت كاحكم:

اگرغلام یا کا فریا قذف کی سزایا فته شو هراینی بیوی پرتهمت لگائے تو اس پر حد جاری ہو کی ، کیونکہ مذکورہ افرادا ہل شہادت نہیں ہیں۔اس لیے لعان مععذ رہے۔ جب لعان مععذ ر مواتو پھر علم موجب اصلی کی طرف بھیرا جائے گا اور وہ حدِ قذف ہے۔ بیداللہ تعالیٰ کے اس لول عابت م: "وَاللَّذِينَ يَسُومُونَ الْمُحْصِنَاتِ، الابة" لعان توموجب اصلى كا فليفسي- جب خليفه متعذر مواتو حكم اصلى ثابت موجائ كا- صاحب كى اس مسئله ميں دوروايتيں ہيں:

ا یک روایت میں وہ امام ابو پوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قول یمی ہے۔ ایک روایت میں آپ امام محدر حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ موال تبر 3: الايسمان على ثلاثة أضرب اليمين الغموس ويمين منعقدة

(الف) مین کی اقسام ثلاثہ کی تعریف کرنے کے بعد عموں کی وجہ تسمید سپر وقلم

(ب) كفارهٔ يمين كى كتنى اوركون كون ى صورتيل بين؟ تفصيلاً تحرير كرين؟ جواب: (الف)اقسام يمين كي تعريفين:

يمين كى تين اقسام بين،جودرج ذيل بين:

ا- يمين غموس: گزشته بات پرجان بوجه كرجهوث بولنے ہوئے قتم اٹھانا، يمين غموس

۲- بیمین منعقده: زمانه منتقبل میں کسی امرے کرنے یانہ کرنے کی حتم اٹھانا ہے۔ ٣- يمين لغو: كمي امر ماضي يربيه كمان كرتے ہوئے قتم اٹھانا كہ جس طرح ميں نے کہا: وبیابی ہے،حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔

عنوس کی وجیسمید: عنوس مس سے ہاور عمس کامعنی ہے ڈوبنا ،غوطدلگانا۔ایی قتم الحانے والا چونکہ گناہ میں ڈوبتا ہے، اس لیے اس شم کوغنوں کہتے ہیں۔

(ب) گفاره محیین کی صورتین:

فتم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دی مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ ہرمسکین کو ایک یاایک سے زیادہ کیڑے دے۔ کیڑا کم از کم اتناہ و کداس میں نماز جائز ہویا جا ہے تو وال مسكينول كوكھانا كھلا دے۔اگر مذكورہ تنيول چيزوں ميں سے سى ايك پر بھى قادر نه جوتو پھر مسلسل تین روزے رکھے۔امام شافعی رحمہ الله تعالی اختیار دیتے ہیں کہ مسلسل روزے

ورخاء وانقلب مع الريحين زعزع ورخاء .

(2) احتمل الخليط ولو ابدي التخليط واود الحميم ولو جرعتي الحميم وافضل الشفيق على الشقيق .

سوال نمبر 2: درج ذیل میں سے یا تھ الفاظ کے معانی تحریر کریں؟ (١٠) (١) فَـ وُلَجْتُ . (٢) تَنتَهِكُ . (٣) مُسطَاوِعَةٌ . (٣) جَـ دَحَتْ . (٥) تَوَجَّسَ . (٢) الشَّوَائِبُ . (٤) إسْتَطَبْنَا . (٨) يُنَافَسُ .

#### القسم الثاني: بلاغت

سوال نمبر 3: (١) تنافر كى تعريف كرتے موع درج ذيل شعركا ترجمه كري اوراس میں تنافر کی نشا ند ہی فرما نیں؟۱۲

غدائره مستشزرات الى العلى تضل العقاص في مثني ومرسل (٢) اگرمستشروات كى بجائ مستشرف موتاتوكياتقل دائل موسكتا تفا؟ مخضرالمعاني كاروشني مين جواب دين ١٣٠

سوال أبر4:(١) يَمُومًا يَحْبَعُلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا كَاتْرَحَ اس انداز عريك واصح موجائے بیکس کی مثال ہے؟ نیزمش لدکی تعریف کریں؟ ١٣

(٢) قصر كالغوى واصطلاحي معنى بيان كرنے كے بعد "قصر الموصوف على الصفة" اور"قصر الصفة على الموصوف"كيوضاحت كرين؟١٣

سوال نمبر 5: درج ذمل میں سے مس یا فی اصطلاحات کی تعریف کریں اور مثال (M)?(D)

التمني، النداء، فنصل، وصل، تذنيب، التوشيع، التذييل، الاعتراض

**ዕተ** ዕተ ዕተ ዕ

الاختبار السنوي النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

الشهادة العالية "السنة الاولى" للطلاب

الموافق سنة ١٣٣٧ه/ 2016ء

﴿ يَا نَجُوال بِرِجِهِ: عربي ادب وبلاغت ﴾

مجموع الأرقام: • • ١

الوقت المحدد: ثلث ساعات

نوت القسم الاول كرونول جبكه القسم الثاني كوئي دوسوال حل كريس

القسم الاول: عربي ادب

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کاتر جمد کریں؟ ٥×٨=٥٠

(١)قال لـما اقتعدت غارب الاغتراب وانأتني المتربة عن الاتراب طوحت بي طوائح الزمن الي صنعاء اليمن .

(٢)فزفر زفرة القيظ وكاد يتميز من الغيظ ولم يزل يحملق الى حتى خفت يسطو على .

هي منتدي المتأدبين وملتقي القاطنين منهم والمتغربين.

(٣)فلما رأيت تلهب جذوته وتالق جلوته امعنت النظر في توسمه وسرحت الطرف في ميسمه .

(۵)فما زال بــه قطوب الخطوب وحروب الكروب وشرر ش الحسود وانتياب النوب السودحتي صفرت الراحة.

(۲) فقلت كيف حالك والحوادث فقال اتقلب في الحالين بؤس

ا-اس نے کہا: جب میں سفر کی کو ہان پرسو رہوا اور فقر نے مجھے ہم مر دوستوں سے دور کردیا توزمانے کے حوادثات نے مجھے صنعاء یم کی طرف پھینگا۔

۲- بس اس نے ایک گرم لمبی سائس لی قرب تھا کہوہ غصے سے بھٹ جاتا اور میری طرف ملا مل آئلھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھنے لگاختی کہ یں نے خوف کیا کہ وہ و پر حملہ نہ کر

ا - ہر جب میں اپنے سفر سے اپنی شاخ کے اگنے کی جگہ کی طرف لوٹا تو میں اس كاس كتب فنديس عاضر مواجواد يول كي تع مون كى جكداوران يس سے مسافر اور مقیم لوگوں کے ملنے کا مقام تھا۔

۲- برجب میں نے اس کی چنگاری کے تعلے کواور اس کے جلوے کو جیکتے و یصاتو میں نے اسے پہیانے کے لیے گہری تظرے د کھا وراس کی علامت میں نگاہ دوڑ ائی۔ ۵- پر ہمیشداس کے ساتھ حوادثات کی ترش ردئی، غموں کی الزائی، حاسد کے شرکی چنگاريان اورسيا و مصيتون كا باربارآ نار باعج ي كر بخيلى خالى موكئ -

٢- پس كيا حال ہے تيراحواد ات زمان كے ساتھ؟ ليس اس نے كبانيس دوحانوں لین علی اور فراخی میں پلنتا ہوں اور دو ہواؤں لیسی آندھی اور سیم کے ساتھ بدلتا ہوں۔ ٤- يني سائقي برداشت كرتا جول اگر ١٠٥ گر بروكر يني دوست عي مجت كرت ول آگرچدوہ مجھے گرم یانی گھونٹ گھونٹ کر بلاے اور میں دوست کو سکے بھائی پرتری ویت

وال مُبر2:ورج ول مين علي الله الله على تحرير ين؟ (۱)فولجت . (۲) تنتهك . (۱) مطاوعة . (۲) جدحت . (۵/توجس ـ (۲)الشوائب ـ (۷)استطبنا . (۸)ينافس ـ جواب فَوَ لَجْتُ: لِين مِين واطل موارتَدُة بُكُ: توب حرمتى كرتا ب-

# درجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2016ء ﴿ يا نجوال پرچه عربي ادب وبلاغت ﴾

#### القسم الأول: عربي ادب

ا والنبر 1:ورج ذيل مين عيا ي اجزاء كاترجم كرين؟

(١)قال لما اقتعات غارب الاغتراب وانأتني المتربة عن

الاتراب طوحت بي طوائح الزمن الي صنعاء اليمن .

(٢)فرفر زفرة القيظ وكاد يتميز من الغيظ ولم يزل يحملق الي حتى خفت يسطو على .

(٣) فلما أبت من غربتي الي منبت شعبتي حضرت دار كتبها التي هي منتدى المتأدبين وملتقي القاطنين منهم والمتغربين . (٣)فلما رأيت تلهب جذوته وتالق جلوته امعنت النظر في توسمه وسرحت الطرف في ميسمه .

(۵)فيما زال به قطوب الخطوب وحروب الكروب وشرر شر الحسود وانتياب النوب السود حتى صفرت الراحة .

(٢) فقلت كيف حالك والحوادث فقال اتقلب في الحالين بؤس ورخاء وانقلب مع الريحين زعزع ورخاء .

(٤) احتمل الخليط ولو ابدى التخيط واود الحميم ولو جرعني الحميم وافضل الشفيق على الشقيق . الصفة" اور"قصر الصفة على الموصوف"كي وضاحت كرير؟

جواب: (الف) فركوره مثال كى تشريج بيمجازعقلى كى مثال ہے، كيونكماس مثال ميں نعل کی نسبت زمان کی طرف کی گئی ہے حالانکہ بوڑھا کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کافعل

عازعقلى كاتعريف فعل ياشبغل كالسنادايي ملابس كاطرف كرناجوهاهوله كاغير -おしとこうの

### (ب) قصر كالغوى واصطلاحي معنى:

قصر كالغوى معنى بحبس لينى بندكرنا اوراصطلاحي معنى بخصوص طريق سايك شی کودوسری شی کے ساتھ خاص کرنا۔

قصو موصوف على الصفت: قصرك ابتداء دوسمين بين: ا-تفريقي ٢-قصر غرهيقى \_ پران مين برايك كى دوروسمين بين \_ پيلى تم قصدر موصوف على الصفت يعنى موصوف كواس صفت يربندكرنا كمموصوف اس صصفت ع متجاوز بوكر ووسرى صفت كى طرف نبيس جاتاليكن و وصفت كسى دوسر ب موصوف كى بوعتى ب جيسے : مسا زَيدُ الله كساتِب اس كامطب يه ع كرزيرصفت كتابت كعلاوه كى اورصفت س متصف میں ہے لیکن کتابت زید کے علاوہ اور میں بھی پائی جاعتی ہے۔

قصر صفت على الموصوف: صفت كوموصوف يربند كرنا كده صفت اس موصوف سے متجاوز ہوکر کسی دوسرے موصوف کی طرف نہیں جاتی لیکن موصوف میں کوئی اور مفت بھی پائی جاعتی ہے جیسے: مَافِی الدَّارِ إلَّا زَیْدٌ اس كامطلب بیے كدوارمعين ميں حصول سرف زید پری بند ہے۔

موال نمبر 5: درج ذیل میں ہے مسی یا فی اصطلاحات کی تعریف کریں اور مثال

التسمني، الشداء، فحسل، وصل، تذنيب، التوشيع، التذييل،

جَدَحَتْ: ملاديا،خلط ملط كرديا، تفاديا السفي تَوَجَّسُ: الى فِحُسول كيا - شَوَائِبُ: شائب كى جَمْع بِ بمعنى صيبتيل -استطينا: بم في بندكيا- بم في المحام

يُنَافَسُ: رغبت دلا في جاتي ہے۔

#### القسم الثاني:بلاغت

سوال نمبر 3: (الف) تنافر کی تعریف کرتے ہوئے درج ذیل شعر کا تر جمه کریں اور اس میں تنافر کی نشاند ہی فرما کیں؟

غدائره مستشزرات الى العلى تضل العقاص في مثني ومرسل (ب) اگر مستشورات كى بجائ مستشوف جوتا تو كياتقل زائل بوسكاتها مخضرالمعاني كي روشي ميں جواب ديں۔

جواب: (الف) تنافر كي تعريف: كلمه مين الييا وصف جونا جوز بان يرتقل كو واجب كم و اور نطق کوشکل کروے۔

شعر کا ترجمہ: اس کی مینڈیاں او پر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور (اس کے بالوں کا) جوڑا گوند ھے اور لکھے ہوئے بالوں میں غائب ہے۔

محل استشهاد فدكوره شعرين لفظ مستشورات من تنافر بإياجار ما ب

(ب) اگرمستشزرات کی جگه متشرف ہونے کاظم؟

اگرمستشورات كى جگه مستشرفات بوتاتو بيقل زائل جوجا تاليكن اس ميس نظرو اعتراض ب كيونكدراء مبمله بهي مجهوره س ب جوفل كاسب مستشدر مين تفاوي مستشرف يسربا

والنبر4: (الف) يَوْمًا يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا كَاتْرْتَ اس انداز عري كدوا مح موجائي يكس كى مثال ب، نيزمش لدكى تعريف كريى \_

(ب) قصر كالغوى واصطلاحي مفى بيان كرتے كى بعد "قصر الموضوف على

الاختبار السنوى النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

الشهادة العالية "السنة الاولى" للطلاب

الموافق سنة ١٣٣٧ه/ 2016ء

﴿ جِعِثارِ جِهِ: عقا كدومنطق ﴾

مجموع الأرقام: • • ا

الوقت المحدد: ثلث ساعات

نوت: دونول قسمول سے دو، دوسوال حل كريں۔

#### القسم الأوّل:العقائد

موال بمرا : وأفسط البشر بعد نبينا عليه السلام أبوبكر الصديق، ثم عسر الفاروق، ثم عثمان ذاولنورين، ثم على رضى الله عنهم وخلافتهم على هذا الترتيب أيضا .

(١) ندكوره عبارت يراعواب لكاكراس كاترجمركري؟ (١٠)

(٢) خلافت كى كتنى اوركون كون ى شرائط بين؟ ١٥

سوال نمبر 2: (١) توسل كامطلب كيابي؟ تشريح وتوضيح سپر وقلم كرين؟ (١٠)

(٢) انبياء واولياء يوسل كاكياظم ب؟ تفصيلاتح ركرير؟ (١٥)

موال نمبر 3: (١) ميلا وشريف منافي اوراس كے ليے اجماع كاكيا تكم بي؟ ١٠

(٢) بدعت حسنه اور بدعت قبيحه كي تعريف وتوضيح زينت قرطاس كرير؟ (١٥)

#### القسم الثاني: منطق

موال تمر 4: وهو حصول صورة الشيء في العقل اشارة الى تعريف

اعتراض

جواب: <u>۱ - تسمنی:</u> محبت کے طریقے پرکی ٹنگ کوطلب کرنا 'جیسے: کیٹٹ ڈیڈا ماضر ّ۔

٢- وصل: جملے کے بعض کا بعض پرعطف کرنا جیے: ذَیْدٌ یَکْتُبُ وَ یَشْعُرُ۔
٣- ف\_صل: جملے کے بعض کا بعض پرعطف نہ کرنا یعن عطف کوچھوڑ دینا چیے "وَإِذَا حَلَوْ اللهِ شَیاطِیْنِهِمْ قَالُوْ الِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْ زِوُنَ اَللهُ یَسْتَهُ زِقْ بَاللهِ مَسْتَهُ فِرِقُ ...
وَإِذَا حَلَوْ اللّٰ شَیَاطِیْنِهِمْ قَالُوْ الِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْ فِرُونَ اَللهُ یَسْتَهُ فِرِقُ
بھمہ ۔..

٣- تذنيب: هُوَ جَعْلُ الشَّيْءَ ذُنَّابَةٌ لِلشَّيْءِ .

<u>۵- تسویشیع:</u> کلام کے آخر میں تشنیدلا یا جائے جس کی تفییر دواسمول کے ساتھ کی جائے کہ ان میں دوسرا پہلے پر معطوف ہوجیے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے:

"يشبب ابن آدم ويشب فيه الخصلتان الحرص وطول الاصل."

٧- تذييل: ايك جملے ك بعددوسراجملدالا ناجو پہلے جملے ك معنى پر مشمل ہوتا كيد ك يسل جملے ك معنى پر مشمل ہوتا كيد ك ليے جي جَاءَ الْ حَقَ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُ قًا -اى طرح ذلك جَرْينهُمْ بِهَا كَفَرُوْ ا وَهَلُ تُجَازِى إِلَّا الْكُفُورُ لـ

2- اعتراض: کلام کے درمیان یا ایے دوکلاموں کے درمیان کوئی جملہ لانا جن کا آپس میں معنوی تعلق ہوجیے: ان الشعب انیسن و بسلفتھا قسد احدوجت سعمی الی ترجعان۔

**ተ** 

مطلق التصور دون تصور فقط

(١) ندكوره عبارت كالرجمه وتشريح سير قلم كرين؟٥

(۲)''هو''ضمير كامرجع تصور فقط موسكتا ہے يانہيں؟ نيزاس كى وجہ تفصيلا تحريركريں؟

(٣) يهال تصور فقط كى تعريف كى جانى جائے جائے كى كونكه ماقبل ميں وہى مذكور ہے ليكن مصنف نے ایمائیس کیا آب اس عدول کی وجلکھیں؟ (١٠)

سوال تبرة وان لم تنساو الافراد بل كان حصوله في بعضها اولى واقدم واشد من البعض الأخر يسمى مشككا

(١) سليس اردويين ترجمه وتشريح سير وقلم كرير؟ (١٠)

(۲) تشکیک کی کتنی اورکون کون می اقسام میں؟ قطبی کی روثنی میں تمام کی وضاحت

سوال تمبر 6: اقول كما أن الانواع الاضافية قد تترتب متنازلة كذلك الاجناس ايضا قد تترتب متصاعدة حتى يكون جنس فوقه جنس اخر

(۱)عبارت کاتر جمه وتشری سپر قلم کریں؟ (۱۰)

(٢) جنس اوراس كى اقسام كى تعريفات وامثلة طبى كى روشى بين تحريركرين؟ (١٥) 公公公公公

# ورجه عاليه (سال اول) برائے طلباء بابت 2016ء ﴿ چھٹا پرچہ: عقا كدومنطق ﴾

# القسم الاوّل: العقائد

والنُمِر 1: وَأَفْصَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِيّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبُوْبَكُو دِ الصِّلِدَيْقُ، ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوُقْ، ثُمَّ عُثْمَانَ ذُوالنَّوْرَيْنِ، ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَحِلاَفَتُهُمْ عَلَى هذَا التَّرْتِيبِ أَيْضًا .

(الف) ندكوره عبارت پراعراب لگاكراس كاتر جمه كريس؟

(ب) خلافت کی گتنی اور کون کون می شرا نظ میں؟

جواب: (الف) ترجمه: اعراب او برلگادیے گئے اور ترجمہ ذیل میں ملاحظہ کریں: " ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے اصل حضرت ابو بمرصدیق میں پر حصرت عمر پر حصرت عثمان پر حصرت على (رضى الله عنهم) ان كى خلافت بهى اى ترتيب

# (ب)خلافت كي شرائط:

كولايت مطلقه كالمدكا الل جو على أحكام نا فذكرن برقادرة و-ادرالا الاسلام كى حدود كاعلم ركفتا مود الله ظالم عد مظاوم وانصاف ولافي يا قاور

🎋 فاحق و فاجر ند ہو۔

موال فير 2: (الف) توسل كامطاب يا بي؟ تشري وقفي سروقام كرير؟

آج کل ایا ہوتا ہے۔

(ب) بدعت دند: وه بدعت بجس كوآئمه بدي كتاب وسنت كيموافق سمجين اوراس میں مسلمانوں کے لیے بہتری ہوجیے:قرآن کا جمع کرنا، نماز تراوی کی جماعت اور وين مدارس كا قيام وغيره-

بدعت تبیجد: ہروہ نیا کام ہے جوقرآن وسنت کے خلاف ہویا اجماع امت کے خلاف

#### القسم الثاني:منطق

موال نمبر 4: وهو حصول صررة الشيء في العقل اشارة الى تعريف معلق التصور دون تصور فقط

(الف) مذكوره عبارت كاتر جمه وتشرح سپروقلم كريں؟

(ب) ''هو'' ضمير كامرجع تصور فقط موسكتا بي انبين؟ نيزاس كي وجه تفصيلا تحريركرين؟ (ج) يہاں تصور فقط کی تعربنے کی جانی جا ہے تھی کیونکہ ماقبل میں وہی ندکور ہے لیکن مصنف نے ایمانہیں کیا؟ آپ اس عدول کی وجرانھیں۔

جواب: (الف) ترجمه وتشريح:

''اور وہ شکی کی صورت کاعقل میں حاصل ہونا ہے'' (یہ) اشارہ ہے مطلق تصور کی تعريف كى طرف ندك تصور فقط كى طرف-

يهال عشارح يه بتارب بيل كه ماتن كاتول "حصول صورة الثي في العقل" مطلق تصور کی تعریف ہے تصور فقط جس کوتصور ساذج بھی کہتے ہیں، کی تعریف مجت ہے، کیونکہ ماتن نے جب تصور فقط کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تصور مطلق کا، کیونکہ جب مقید کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں مطلق بھی ضرور مذکور ہوتا ہے اور دوسرا تصور فقط كاجس كوتصور ساذج بهى كہتے ہیں۔

(ب) انبیاء واولیاء ہے توسل کا کیا تھم ہے؟ تفصیلاً تحریر کریں؟ جواب: (الف) توسل كامطلب:

الله ع محبوب بندول كے ذكر كے ساتھ بركت حاصل كرنا، كيونكه الله تعالى ان كے سبب بندوں پر رحم فرما تا ہے۔ان سے توسل کامعنی یہ ہوا کداپی ضرورت پورا کرنے کے لیے بندہ ان کو وسلہ اور واسطہ بنائے۔ بیاللہ کے مقبول بندے ہیں ، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اوران کی سفارش قبول فرما تاہے۔

(ب) توسل كاعلم:

المیاءاوراللہ کے نیک بندول سے استغاث یعنی اپنی ضروریات دنیاوی واخروی میں مد طلب كرنا جائز ب- الل سنت و جماعت اورجمهوم ملمين كاس پراجماع ب اوران كا اجهاع جحت ہے۔ امام احداور امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کر بیم سلی الله علیه وسلم

'' میں نے اپنے رب سے سوال کیا کدوہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ فرمائے تو اللہ تعالی نے میری بدوعا قبول فرمائی۔ای طرح ایک اور صدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالی میری ا ت کو گم این پر بھی جمع نہیں فرمائے گا۔ ٹیز وارد ہے کہ جس کومسلمان اچھا خیال کریں وہ الله کے ہاں بھی اچھائی ہوتا ہے۔''

النبر 3: (الف)ميلا وشريف منان اوراس كي لياجماع كاكياتهم ب؟ (ب) بدعت حسنه اور بدعت قبیحه کی تعریف وتوضیح زینت قرطاس کریں؟

جواب:ميلا وشريف كاظم:

نج كريم صلى الله عليه وسلم كى ولادت باسعادت كى خوشى منانا اوراس خوشى ميس محفل میلا دکا انعقادا چھامل ہے۔اس پر تواب دیا جاتا ہے، کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ومنالِت كابيان موتاب اورآپ سلى الله عليه وسلم كى ولا دت كى خوشى كا اظهار موتا ہے۔ ياد رے کہ ایبا اجماع جس میں خلاف شرع کام ہو ہر گز ہر گز جائز نہیں ہے جس طرح کہ عموماً

ا- تشکیک بالا دلویة لیعنی افراد کا اولویت اور عدم اولویت میں مختلفه ہونا جیسے: وجود که واجب مين اتم يمكن كى بنسبت -

۲- تشکیک بالتقدم والتاخر لیتنی اس کامعنیٰ کاحصول بعض افراد میں مقدم ہو دوسرے بعض کے حصول پر جیسے: وجود کہاس کا حصول واجب میں مقدم ہے بنسبت ممکن کے۔ ٣-تشكيك بالشدت والضعف ليني اس ع معنى كاحصول بعض مين اشد مواور بعض میں غیراشد جیسے: وجود کرریدواجب میں اشدے بنسبت ممکن کے۔

موال تمبر 6: اقول كما أن الانواع الاضافية قد تترتب متنازلة كذلك الاجناس ايضا قد تترتب متصاعدة حتى يكون جنس فوقه جنس احر (الف)عبارت كاترجمه وتشريح سيروقكم كرين؟

(ب) جنس اوراس کی اقسام کی تعریفات وامثله قطبی کی روشنی میں تحریر کریں؟

جواب: (الف) ترجمه وتشريح:

میں کہتا ہوں کہ جس طرح انواع اضافیہ بھی نزولی طور پرمترتب ہوتی ہیں اسی طرح اجناس بھی بھی صعودی طور پرمتر تب ہوتی ہیں۔شارح وضاحت کردہے کہ جس طرح نوع ک ترتیب کے اعتبارے چارتشمیں اور مرتبے ہیں اسی طرح جنس کے بھی ترتیب کے اعتبار ے چارم ہے اوراقسام ہیں۔ مرفرق میہ کونوع کی ترتیب نزولی ہے یعنی اوپرے نیچے کوآتی ہے اورسب سے مجلی نوع کونوع الانواع کہتے ہیں ادرجنس کی ترتیب صعودی ہے سيني فيج سے او پركو جاتى ہاورسب سے او پر والى جنس يعنى جو مركومنس الا جناس كہتے ہيں۔ ينچے والى كوچنس سافل جبكه درميان والى جومن وجه عام ہے اور من وجه خاص ، كوچنس متوسط کہتے ہیں جیے جسم نای۔

(ب) جنس کی تعریف: جنس وہ کلی ہے جو مختلفۃ الحقائق کثیرین پر ماھو کے جواب میں واقع ہوجیسے:حیوان انسان کے لیے۔

جنس کی اقسام: ترتیب کے اعتبار ہےجنس کے چارمراتب یعنی اقسام ہیں۔اس

(ب) هو صمير كامرجع:

هو ضمير كا مرجع تصور فقط نبيس موسكتا، كيونكه كسي شي كي صورت كاعقل ميس حاصل ہونا، بیمعنی اس تصور پر بھی صادق آتا ہے جس کے ساتھ تھم ہو۔ لبدااگر مینمیر تصور فقط کی طرف اوٹے تو ندکورہ تعریف دخول غیرے مانع نہ ہوگی۔لہذامتعین ہوگیا کہ ضمیرمطلق تصور کی طرف راجع ہے جو کہ علم کامترادف ہے۔تصور فقط کی طرف راجع نہیں ہے۔

(ج) تصور فقط کی تعریف نه کرنے کی وجہ

اس جگدتصور مطلق کی تعریف کی ہےتصور فقط کی نہیں ،اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے لفظ تصور جس طرح تصورساذج يربولاجاتا باى طرح تصور مطلق ريمي بولاجاتا ب موال نمبر 5: وان لم تتساو الافراد بـل كـان حصوله في بعضها اولى واقدم واشدمن البعض الأخر يسمى مشككا

(الف) سليس اردومين ترجمه وتشريح سير وقلم كرين؟

(ب) تشکیک کی کتنی اور کون کون می اقسام ہیں؟ قطبی کی روشنی میں تمام کی وضاحت

### جواب: (الف) ترجمه وتشريح:

اگرافراد برابر نه ہوں بلکہ اس کا حصول بعض افراد میں اولی ہو،مقدم ہواور اشد ہو دوسر يعض عواس كومشكك كہتے ہيں۔ يهال سے ماتن لفظ مفرد واحد المعنى كى تيسرى فسم کا بیان کرد ہے بیں کد لفظ مفرد واحد المعنیٰ کی تیسری فتم مشکک ہے۔مشکک وہ لفظ مفرد واحدالمعنی ہے جس کامعنی معین نہ ہواور تمام افراد پر برابر صادق بھی نہ آتا ہو بلکہ اس کا صدق بعض پراد لی بعض پر غیراد لی بعض پرمقدم ، بعض پرمؤخر ، بعض پر اشد اور بعض پر اضعف ہوجیے سواد، بیاض۔

(ب) تشكيك كاقسام:

تشكيك كي تين اقسام بين جودرج ذيل بين:









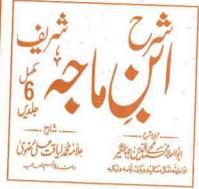



أبيوسنشر بهراروبازار لايور فاف: 042-37246006

طرح کداگروہ جنس تمام اجناس سے عام ہوتواس کوجنس النامی کہتے ہیں جیسے: جو ہر۔اگروہ اجناس سے خاص ہوتواس کوجنس سافل کہتے ہیں جیسے:حیوان۔اگروہ جنس من وجہ عام ہو اورمن وجه خاص تواس کوجنس متوسط کہتے ہیں جیسے جسم نامی دجسم ۔ تمام کے مبائن ہواس کو جنس مفرد کہتے ہیں جیسے عقل جبکہ جو ہر کواس کی جنس نہ مانیں، کیونکہ پیر نہ عام ہے نہ

\*\*\*



زينتُ القُرابِ صَغْرُولانا قارى عُلام كُرُسُول صَا مُطْلِعالى فاضل علي عربي اسلاميه حزئ اللي حناف لا بو فاضل بحويد وقراءت وازالعلوم ليسلاميه لا بو فاضل عربي سيكن لدري اليجيش بوردٌ لا بولايسان

نبية منظر بهم ارثوبازار لاجور فض: 042-37246006